وْاكْرْعِبادسة برليرى

إداره اوث وتنقيد ولامور

واكرعبا دست برملوي

المجر هائي المراد

إدارة ادب وتنقير ولامور

تصنیف بی مشجرا کے سابہ دار مصنیف بیر ملوی مصنیف بیروفیسرڈ اکٹر عبادت برملوی ناشر ، فرحان عبادت ڈبٹی ڈائر سخیر ادارہ ادب و تنقید لاہور سرورق : سیدانور حبین شاہ نفیس فرم لاہور مطبع ، ندیم بونس پرنٹر ذلا ہور کتابت : سید محمد ابرا حیم خوش نونس لاہور کتابت : مدنی بک بائینڈ بگ ہاؤس لاہور جلدسازی : مدنی بک بائینڈ بگ ہاؤس لاہور اہتمام طباعت : سید محمد ابرا حیم لاہور انتہام طباعت : سید محمد ابرا حیم لاہور تعاون : اکا دی ادبیات پاکستان - اسلام آباد قیمت : - درے رویہ قیمت : - درے رویہ

قائداعظم فحمر على جناح کی یاد میں یاد میں

عبادت بربلوي

## فهرست

يتش لفظ ٢

ا- قائداعظم محمدی جناح ۹ ۱- قائداعظم محمدی جناح ۹ ۲- باباتے اُرد و ڈاکٹر مولوی عبدالحق ۹۱ ۳- جناب رفیع احمد فروائی ۹۳

۷- پروفیسر پیشسعودس رضوی ادیب ۵۵ ۵- مولانا محرکتین ۷۵ ۷- بروفیسر پیراحتشام شین ۱۹

ب در اکر جسطس ایس - اسے رحمان ۱۱۱

## ينشر الفظ

گذشتذ چندسال سے اس عہد کی اہم تہذیبی اورا دبی شخصیات پر جو کام مس کررہا ہوں ہے جرمائے سابد دار" اس سلسلے کی اسطوں کتاب ہے۔ اس سے قبل اس عظیم دور کی اہم شخصیات کے سات مجموعے را) ده نوردان شوق ۲۱) آوارگان عشق (۳) جلوه باتےصدرنگ (۴) ياران ديرسينه ( ۵ ) بلاكشان محبت ( ۲) غزالان رعنا اور ( ۷ ) آبهوان صحرا

ان نسات كتابول من با مائے أردو ڈاكٹر مولوي عبدالحق ،حضرت جگرمُراد آبادي، مولانا حسرت موباني ، حضرت مولانا الوالكلام آزاد ، حضرت جوسس ملح آبا دی،حضرت نیا زفتح پوری ، پروفیسرتمپداخ دخال، پروفیسر وفیسر دُاكِرْ سِيرِعِيدَالتُدِ مصور مُسْرِق عبدالرحمان جغتاني ، مولا ناصلاح الدين احمد، يروفيسرعز بزاحمًا ميال ام- اسلم ، ميال شيراحمًا ، بروفيسرسيدوقا وعظيم ، بر و فيسرب بدوزيرالحسن عابدي ، مولانا بؤرالحسن خال ، ڈاکٹر مرکت علی قریشی ةُ اكْتُرْعَبِدالتَّدِ جِغْمَا نَيْ، دُاكْتُرْصا بِمِلَى خال، بيروفيسرسراج الدين، مولانا امتيازعلى خال عرضى، نمولاما سيدمرتضاي سين ، فاضل كهمنوى، داكمرنذ بيراحمَّد، بيروفيسر خواجه صلاح الدين ، ناصر كاظمى ، جبيب جالب ، بير وفيسر في حسو عسكرى ،

سيدة غاحسن عابدي، بيروفيسر سيدنورالحسن، مرزا منان التدسك، بروسيس مرندا مجمود بيك، دُّاكْرْخورشيدا حمَّدْ فارق ،سيدانعام الحق، يروفيسرسرس فليس، بروفيسردالف رسل، بروفيسرما دا استبيانيس، بروفيسرسوخاجيف، يروفيسرداكر محرباقر، داكردانا احسان الهي، داكرتا نير، مولانا حامر على خال برونيسرخواجمنظورسين، داكرسيدناظرسن، داكرعبيدالة خال ، داكر عبيدالة خال، سيدانورسين شاه نفيس الحسيني، بروفيسرد اكطرطار ق سومر، داكثر شوكت بولو، حکیم حافظ جلیل احمد وغیرہ کی شخصیات کے خاکے ہیں۔ تشنجر التيسايه داراس سلسل كأتمطوال مجموعه سيحس فالأعظم معلی جناح، بابائے اُردوڈ اکٹر مولوی عبدالحق ،جناب رفیع احمد قدوائی بروسیر ستدمسعودس رضوى ادب ، مولانا محمدسين ، بروفيسر بداختشام حسين اورڈاکٹرجسسانیں-اسے رہان کی السی عظیم شخصیات کے خاکے ہیں جو ميرے رسبرورسنماا ورأسناد تھے ،جن كى شفقت اور محبت مجھ يرب اندازه منفی ،اورس سے میں نے زندگی میں بہت کھے حاصل کیا ہے۔ يه خاكياس اعتنبارسے دلجسب اورمفيد بين كمان سے نه صرف إن عظیم انسانوں کی جنتی جاگتی تصویرین سامنے آتی ہیں بلکہ ببیویں صدی کیاس عظيم دور سے معاشرتی ، ننهذیبی ، تعلیمی علمی اورا دبی ماحول کا نقشتہ بھی اُبھرکر آنجمول كےسلمنے آجا تا ہے۔ اورسي إن خاكور كو تخرير وتسديدا ورطباعت واشاعت كا بنيادي عادر مى بربلوي -199125670

## قاتراعظم محمر على جناح

یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلم لیگ کی گرکے اپنے شباب بر مقی اور

قائد اعظم کے تدہر نے اس جماعت کو بر عظیم ہند و باکستان کے سلم الوں

کی واحد نمائن وہ جماعت اور اس کی تحریک کو مسلم انوں کی مسلم تحریک بنادیا

متعا مسلم انوں کے جوش اور جماعت ، کسی اور نظر ہے اور کسی اور لیڈر کی بات سننے

قائد اعظم کے کسی اور جماعت ، کسی اور نظر ہے اور کسی اور لیڈر کی بات سننے

کے لئے تیار منہیں تھے میں اس زمانے میں طالب علم تھا مسلم انوں کی سیاست

میں مجھے گھری دلج ہی تھی ۔ آبس میں گرما گرم بحثیں ہوئی تھیں ۔ مختلف لوگ

مند خیالات و نظریات بیش کرتے تھے ۔ ختلف مسائل پر بے لاگ تبصرہ

ہوتا تھا۔ لیکن ایک بات پر سب متنفق تھے ، وہ بات یہ تھی کہ مسلما نوں کو جس

طرح قائد اعظم نے ایک بلیٹ فادم پر جمع کیا ہے ، اور حس طرح وہ انگریز اور

ہند و سیاست گری کو خواد کر رہے ہیں ، اس میں وہ ایک منفر د حیثیت کھے

ہیں۔ اور اس میں ان کا کوئی ثانی منیں ۔

بیس ۔ اور اس میں ان کا کوئی ثانی منیں ۔

بیس ۔ اور اس میں ان کا کوئی ثانی میں ۔

بیس ۔ اور اس میں ان کا کوئی ثانی میں ۔

رہنمائکھنوا نے ،جلوس نگلنے ، جلسے ہوتے۔ ایمن الدولہ بارک کے جلسوں سے اندازہ ہوجا تا تھا کہ کس سیاسی جماعت کی کتنی طاقت ہے اور کون سالیڈر کتنا مقبول ہے۔ یہاں تقریباً روزانہ کوئی نہ کوئی جلسہ ہوتا تھا۔ اور سلم لیگ کے جلسے تو نہایت اہتمام سے ہوتے تھے۔

قائداعظم اس زمانے میں کئی بار کھنٹو تشریف لائے۔اب مجھے یا و سنیں کہاس زمانے میں میں نے ان کی تقریر سنی یا نہیں۔البتہ یہ مجھے بات یا دہے کہ بہ ۱۹ بہر بنا بالمسلم لیگ کے لا ہور سیشن سے قبل وہ تکھنٹو تشریف لائے تھے، اور سلم لیگ کی طرف سے ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا تھا ، جو گول در وا ذیے سے شروع ہوکر وکٹور یا سٹریٹ اور نا دان محل روڈ سے ہوتا ہوا امین الدولہ بارک مین تم ہوا بنا اور وہاں فا مُلاعظم نے تقریر فرمانی تھی۔ یہ تقریر انگریزی بارک مین تم ہوا بنا اور وہاں فا مُلاعظم نے تقریر کو تنون سے سنا تھا ،اور میں قرار داولوں نے اس تقریر کو تنون سے سنا تھا ،اور جو تلوگ بے حال ہوگئے تھے۔ نعرة تجیرالٹدا کمر، اور قا مُداعظم نے اس تقریر کو تنون سے سنا تھا ،اور قا مُداعظم نے اس جو تل اور وہند ہوگئے تھے۔ نعرة تجیرالٹدا کمر، اور قا مُداعظم نے اس کی اہمیت واضح کی تھی۔ کر دی تھی۔اس جلسے میں قرار دا دلا ہور کی باتیں ہوئی تھیں ،اور فیام پاکستان بر بہت کچھ کھا گیا تھا۔ قا مُداعظم نے اس کی اہمیت واضح کی تھی۔

مجھابھی طرح یادہے کہ قائداعظم سفیدرنگ کے سوٹ میں ملبوس تھے۔
ان کے جبر سے ببر رعب د جلال کی کیفیت تھی اوران کی آواز میں گرج دارا نداز
اورا یک برشکوہ آثار جڑھاؤ تھا جو بڑے سے بڑے یارلیمنٹبرین کو بھی ذرا
مشکل ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ اس تقریر میں فائداعظم نے ہندوشان
کے مسلمانوں کی تاریخی اور تہذی اہمیت کو واضح کر کے اس و قت کے سیاک
حالات بر روشنی ڈ الی تھی اور شام لیگ کی تحریک کی اہمیت اور قیام پاکستان
کی ضرورت بر شایت خیال افروز باتیں کی تھیں۔ ہم سب ان کی اس تقریر
سے بہت متاثر ہوئے تھے، اور ان کی تخصیت کے شایت گرسے نقوش

ہم لوگوں برشبت ہوتے تھے۔

بہ ۱۹ رئیں سلم لیگ نے لا ہور سیس میں مسلمانوں کے لئے ایک علیحہ وطن کی قرار دا دیاس کردی - اس کے بعد دتی اور کھنو میں مجھے قائداعظم کی تقریریں سننے سے مواقع ملے ان تقریروں میں وہ بمیشہ ہندوؤں کی سیاست ، خصوصاً پراجین بھارت کوایک دفعہ بھرزندہ کرنے کا ذکر ضرور کی سیاست ، خصوصاً پراجین بھارت کوایک دفعہ بھرزندہ کرنے کا ذکر ضرور فرمانے بھے اور اس بین شطر میں ہمیشہ واضح طور پراس خیال کا اظہار کرنے سے کہ برعظیم کے مسلمانوں کے لئے ایک علیحدہ وطن کا قبام ضروری ہے اور یہ کہ ایسلم لیگ اس مطالعے سے ایک ایخ بھی پیچھے ہیئنے کے لئے تیار منہیں ہوگی ۔ قائد اعظم کی ان تقریروں میں ایسا جاد و ہوتا تھا کہ نے ایفین کے سے ریحی جو کے افراد کی ان کی مدلل اور خیال انجر سے باتوں کے قائل ہوجا تے تھے ۔

میں ۱۹۴۲ میں لیھنو کو نبورٹی سے اپنی تعلیم کمل کر کے ارد و کے اساد
کی حیثیت سے انیگلو کر کی لیجے دہلی جلاگیا ۔ اس زما نے میں فا مُداعظم اکتراس
کا لیج کو نواز تنے سخے اور کا لیج کے طالب علموں کے سامنے نقر بر فرما تے تھے۔
وہاں مجھے قا مُداعظم کو بیلی بار فریب سے دیکھنے اوران کی باتیں سننے کا موقع
ملا ۔ اینگلو کو بک کالیج ، دہلی میں سلما نوں کا واحد کالیج تھا اور ہند دستان میں اعلی گڑھ سلم یو نیورٹی کے بعد یہ کالج مسلمانوں کا ایک اہم تعلیمی اوارہ مجھا جا ان مات تھے اور نواب زا دہ لیا قت علی خال محما ہوا تو مُدا علی اس کے صدر سنھے۔ یہ کالیج دلی میں سلم لیگ کا گڑھ متھا ، اور لیگ کے کرائی سنم ایک کا گڑھ متھا ، اور لیگ کے کارٹر جلسے اسی کا لیج میں ہوتے ہے ۔ جنا بیجہ بے شمار جلسوں کے علاوہ

19 کو ار میں سلم لیگ کا جو تاریخی کنونشن ہوا تھا ، اس سے جلسے تین چا دون کی اسامی کا لیج سے جن کے اس کونشن کا خاصا انتظام عرک کے اسا تذہ کے سپر دیتھا۔ مجھے اجھی طرح یا د ہے کہ کا لیج میں کونشن کا لیے اور اسکول کے اسا تذہ کے سپر دیتھا۔ مجھے اجھی طرح یا د ہے کہ کا لیے میں کونشن کا کیا جو اسا تذہ کے سپر دیتھا۔ مجھے اجھی طرح یا د ہے کہ کا لیج میں کونشن کا خاصا انتظام عرک کا لیے در اسکول کے اسا تذہ کے سپر دیتھا۔ مجھے اجھی طرح یا د ہے کہ کا لیے میں کونشن کا خاصا انتظام عرک کے اسا تذہ کے سپر دیتھا۔ مجھے اجھی طرح یا د ہے کہ کا لیے میں کونشن

کی وجہ سے چار ہائے دن کی جھٹی کردی گئی تھی ٹاکیطالب علم اورا ساتذہ کنونشن کے انتظامات کے لئے پورا وقت دیے سکیس۔

اس کنونشن میں مجھے سلم لیگ سے بڑھے رہنماؤں کو نہایت فریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے بہری فلین الزمان ، شیر نبگال مولوی ففنل فضل الحق جسین شہید مہر در دی بجناب سعداللہ دائسام ، نواب بہا دریار جنگ، سرفر در نمان نون ، خان عبدالقیوم خان ، ڈاکٹر ضیار الدین احمد، فاضی عیلے ، سردارع بدالرب نشتر ، سردارا درنگ زیب خان اور سب سے بڑھ عیلے ، سردارع بدالرب نشتر ، سردارا درنگ زیب خان اور سب سے بڑھ کہ قائد کا محمد کی جناح کویں نے اس زمانے میں منہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ ان کی تقریری سینس اور مجھے ان کی خدمت میں صاضر ہونے کی سعا دت بھی نصیب ہوئی ۔ عرب کالج کے استاد ہونے کی حیثیت سے ، اور مھرکنونش کے انتظام میں شرکب ہونے کی وجہ سے ، ہم لوگوں کو خاصی مراعات حاصل کے انتظام میں شرکب ہونے کی وجہ سے ، ہم لوگوں کو خاصی مراعات حاصل کے انتظام میں شرکب ہونے کے دہمان بھی میرسے پاس الحقائو اور دو سرے شہروں سے میں شرکت کے لئے بچھ نہمان بھی میرسے پاس الحقائون نے مقام اجلاسوں میں بودی طرح شرکت کی۔

نا مُداعظم نے اس کنونشن کی صدارت فرمائی تھی۔ ان کی شخصیت کی خطت ان کی ایک ایک بات سے ظاہر ہوتی تھی۔ تقریریں تواسنوں نے اس کنونش کے کئی اجلاسوں میں کیس اوران تقریروں کا وہی مخصوص انداز تفاجس سے قائداعظم کی شخصیت عبارت مجھی جاتی تھی۔ مدلل اور واضح طور پر زور دار انداز میں بے باکی کے ساتھ بات کہنے کی بنیا دی خصوصیات ان کے کنوشن انداز میں بے باکی کے ساتھ بات کہنے کی بنیا دی خصوصیات ان کے کنوشن کے خطبات اور تقریروں میں بھی نمایاں تھیں ییکن جس طرح صدر کی حیثیت سے وہ ان جلسوں کو چلاتے تھے ، میں نے اتنے دعیب دار انداز میں ، اس قدر باقاعد گی کے ساتھ کسی اور لیڈرکو اس طرح جلسوں کو چلاتے ہوئے قدر باقاعد گی کے ساتھ کسی اور لیڈرکو اس طرح جلسوں کو چلاتے ہوئے

شهيس ديڪھا۔

الیے طبیوں میں اکثریہ ہوتا ہے کہ جب قرار دا دیں بیش کی جاتی ہیں تو مختلف تقریروں کی وجہ سے تفوڑا ساانتشار پیدا ہوجا تا ہے۔ مجھے اجھی طرح یا دہے کہ ایسے مواقع برتی نداعظم اپنے مخصوص انداز میں دولفظ منہ سے نکالتے ہتھے۔

"וֹנבני וֹנבני"

اورسارے مجمع برایک البی خاموشی جھاجاتی تھی جیسے وہال کوئی یہ بند

موجود ای تهیس-

یہ دوالفاظ آج بھی میرسے ذہن میں گو بختے ہیں اور قائداعظم کی زبان سے وہ س طرح نکلتے متھے، میں امنیس کھی فراموش نہیں کرسکتا۔ یوں سے وہ جس طرح نکلتے متھے، میں امنیس کھی فراموش نہیں کرسکتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اُن سے ان الفاظ نے حاضرین پر جا مدسا کر دیا ہے اور وہ ساکت وصامت ہوگئے ہیں۔

مجھے کنون کی وہ آخری رات آج بھی تنہیں بھولتی ، جب میں دن بھر
اجلاسوں میں شرکت کر کے ، اور کام کر کر کے تھے گیا تھا ، اور تھکن سے چور
بوکرا نیے کمر سے میں جا کر سوگیا تھا۔ بارہ بچے رات کے قریب میری آنگھ
کھلی۔ ایک صاحب کسی قرار داد بر دھوال دھا رَقَر میر کر رہے تھے اور کہہ
رہے تھے کہ ہم خون کے دریا بہا دیں گے۔ ہماری ملواریں میان میں تیں
رہیں گی۔ سروں برحمکیس گی اور حیگیز وہلاکو کی یا دیں تازہ ، موجائیس گی۔
وغیرہ وغیرہ ۔

یں یہ جذباتی سی تقریرس کرسوتے سے اٹھ بیٹھا تھا ، اور یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی کوئی فیا مت آنے والی ہے۔ اور واقعی خون کے دریا ہنے والے بس کہ اس کے فوراً بعد قائدا عظم نے اپنی اختیا می تقریر شروع کی جس میں سال طرح کے جذباتی انداز برنا ابندیدگی کا اظہار کیا اور اس بات کی وضاحت

کہ ہوش وخرد کا دامن کسی صال میں بھی نہیں چھوٹر نا جائے۔ خون بہاتے، تباہ وہر بادکرنے، کسی کوسفح ہنی سے مٹا دینے اور جبگیز وہلاکو کی یا د تازہ کر دینے سے بھی کچھ حاصل منیں ہوتا۔ ہر کام مشتڈے دل سے سوح بھے کرکر نا پہا ہی خون بطر مرکام کے لئے ضروری ہے۔ ینظم و ضبط بقین تحکم سے بیدا ہونا ہو خون موادا دہ النسان سے بہترین وقیق بیں اور دنیا کے تمام اہم کا ذائے تاریخ بیں اسی کے ہم تھوں انجام بائے بیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے اصولوں برایمان رکھتے ہیں، اور اسبنی کومشعل داہ بنا کر آگے بڑھنا ہما اللہ کے اصولوں برایمان رکھتے ہیں، اور اسبنی کومشعل داہ بنا کر آگے بڑھنا ہما اللہ کے سے۔ انسانوں کا حترام کرتا ہے اور زندگی کو بہتر بنا تا ہے۔ وہ خدا سے ڈرتا مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم مسلمان بھی اسی مسلک برگامزن رہیں گے اور اپنے وطن میں ایسا نظام قائم کیس کے جس میں النسانی قدروں کو فروغ حاصل ہوگا۔ ہرضخص کو وہاں آزادی ہوگا۔ وہاں جہوری نظام ہوگا۔ بوگ عاصل ہوگا۔ ہرضخص کو وہاں آزادی ہوگا۔ وہاں جوگا۔ ہوگا۔ مولی اللہ ہوگا۔ وہوگا۔ ایسان بھی اور انسا نیت کا دور انسا نیت کا اور ایسان بھی۔ وہاں جوگا۔ وہوگا۔ وہوگا۔ وہاں آزادی ہوگا۔ وہاں جوگا۔ وہوگا۔ وہوگا۔ وہاں جوگا۔ وہوگا۔ وہاں جوگا۔ وہوگا۔ وہوگا۔

اور فائداعظم کی یہ تقریب کرمیری برایشانی دور ہوگئی تھی، اور مجھے
ایک ایسی طمانیت کا احساس ہوا تھاجس کو الفاظیس بیان منیں کیا جا سکتا۔
اس موقع برانیگوع ربک کالج کے طلباری طرف سے قائداعظم کے اعزاز
میں عشائیہ تھی دیا گیا تھا میں بھی اس میں مدعو تھا، اور بابائے اُردو مولوی
عبدالحق صاحب کے قریب بیٹھا تھا۔ فائداعظم مولوی صاحب سے باتیں کر
دہے تھے۔دوران کھنگوائنہوں نے مولوی صاحب سے کہاکہ اُنہوں نے اِنی کا اصرار تھا
اُردو تھر سے میں کی تھی سرع زیزالحق اُن کے ساتھ تھے۔اُن کا اصرار تھا
کہ فائداعظم انگریزی میں تھر برکریں۔ لیکن اُنہوں نے اِبنی تھر براُردو میں ک
حس کو حاضرین نے باندی الیکن فائداعظم نے فرمایا کہ اُن کی اُردو تا تھے والے
جس کو حاضرین نے باندی الیکن فائداعظم نے فرمایا کہ اُن کی اُردو تا تھے والے
کی اُردو ہے۔ ابھی اس میں وہ بات سیں ہے جو ہونی جائے۔

اس كنونشن كے سلسلے كى آخرى تقريب ايك كل مهندمشاعرہ تھاجس کو قا نُلاعظم اور قا مُرملت محے ایما برنتر تیب دیا گیا تھا۔اورحس کی تمام تر ذمه داری اس فاکسا رسے کمزور شانوں برتھی۔اس مشاعرے میں تفریباً ا یک لا کھ کے قریب سامعین ننبر کیے ہوئے بھے ،اوراس کی صدارت ببری اس درخواست ببرکہ میسلم لیگ کی کنونشن کی آخری تقریب ہے، اوراس کو قَا لَمُاعْظُمُ اور فَا لَمُملت كے إيمار برنزيب ديا گياہے، يا باتے اُرد د ڈاکٹر مولوي عبدالحق صاحب صدرانجس ترقى ارد ونسة قبول فرمائي تقي استشاع کی خانس بات یہ تھی کہ اس میں غزلوں اور تنظموں سے علاوہ نیا گداعظم اوران کے كارنا مول كے بارے میں شعرائے كرام نے خصوصی نظمیں بڑھی شیں اور اس مشاعر ہے میں حضرت جگر مراد آبادی ، مولانا حسرت موبانی .حضرت جوٹ ملیج آبادی مجاز ، جان نثاراختر ، جذبی وغیرہ شرکب ہوسے تھے۔اور فائداعظم نياس مشاعر سے کواپنے خصوصی پیغام سے نوازا تھا۔ اس شاعرے میں ایک شاعر کرار انوری بھی شریب ہوتے تھے جنہوں نے قائداعظم کی شان يس ايك قصيده الحاتها -حاضرين بارباراس قصيد الدكويره حفى فرمائش كرتے تھے، اوران كى يەفرمائش يورى كرنى يرتى تھى -جنابخداس مشاعرے مں کئی بار یہ قصیدہ بڑھاگیا ،اورکرار نوری صاحب نے یہ قصیدہ بڑھ کر مشاعرے کو لوٹ لیا۔

تا مُداعظم کومیں نے آخری بارجا مع مسجد دہلی کے ایک جلسے میں دیجھا۔
یہ جلسہ جامع مسجد کے سامنے اُر دو بازار کے کھنے میدان میں ہواتھا، اور
اس موقع بیر قا مَدَاعظم نے اُر دو زبان میں تقریر فرمائی تھی۔ یہ جلسہ سلم لیگ
کے ذیرا ہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے سامنے ہزار ہامسلمان جمع
متھے۔ قا مُداعظم اس جلسے میں تشریف لائے۔ وہ اس وقت شلوارا ورسی والی میں میں ہوئے تھے۔ تلاوت کلام یاک کے میں میں ہوئے تھے۔ تلاوت کلام یاک کے

بعدا منہوں نے نقر پر شروع کی۔ میری چرت اور سرت کی کوئی انتہا نہیں تھی، حب میں نے بدد کھا کہ وہ اُرد و میں تقریبہ طرمار ہے ہیں۔ اس وقت لارڈ بیتے کہ لارٹ کی سربراہی میں کیبہ طرمشن آیا ہوا تھا، اور قا کراعظم کی برتھ براہی میں کیب طرمشن آیا ہوا تھا، اور قا کراعظم کی برتھ براہی سے معلق تھی۔ وہ مسلمانوں کو براہ راست یہ بتانا پہانے تھے کہ است کہ ایک کیا ہے۔ یہ قا کراعظم کی بڑی ہی اہم پیلک تقریبہ تھی۔ اس نور نیس اعتماد کی جو لہرد وڑی ہوئی تھی اور برعظیم کے مسلمانوں کی جدوجمد نور قدام یاک تان کے متعلق انہوں نے جن خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ نہات فکرانگیز تھے، قا کہ اعظم کے یہ فقر سے آج بھی منصرف میرسے کا نول میں فکرانگیز تھے، قا کہ اعظم کے یہ فقر سے آج بھی منصرف میرسے کا نول میں بلکہ میری دوح میں گو بخے ہوئے ہیں۔

آوراب ایک کینے طیمشن آیا ہوا ہے، ہم اسے بھی سبنھال لیس گئے۔ مسلمان کسی سے دب کر منیں رہ سکتے۔ وہ پاکستان حاصل کر سے رہیں گئے۔

پاکتان کاقیام ہمارا نصب العین ہے۔ یہ ہماری منزل ہے۔ ہم انشا مالڈاس منزل سے ضرورہم کنار ہوں گے۔ اس مسلے میں ہم کسی اور بخو مز کوما شنے سے لئے تنار منیں ہیں"

"مجھے یہ دیجہ کرافسوس ہوتا ہے کہ بعض مسلمان آج کل گراہ ہو رہے ہیں اوران کو گراہ کرنے کی سیاسی کوششیں تیز کردی گئی ہیں۔ نیکن یہ جاہل مسلمان ، یہ غلاار سلمان ، یہ نادان مسلمان ہما را کچھ نہیں بگاڑ سکتے" پاکستان انشا مالڈ بن غلاار سلمان ، یہ نادان مسلمان ہما را کچھ نہیں بگاڑ سکتے" پاکستان انشا مالڈ بن کردہے گا۔ ہندوستان کی نفت ہم ہو کر دہے گی۔ سوائے اس کے ہندوستان کا کوئی اور آ بینی صل نہیں ہے۔

بُنماراً فا فلدمنزل کی طرف روال دوال رہے گااور ہم اس منزل بر ضرور مینچیں گئے۔انشارالٹد 'ا

میں اس جلسے میں سب سے سلے مہنجا نظاء اور مجھے سب سے آگے مشين كاموقع مل كيا تضاا درمهت قرب سے تقریباً ایک گھنٹے ک قائداظم لود کھنے اوراُر دوزیان میں ان کی تقریر سننے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی تنمى - اور ميرصرف چندماه لعدياكتان كاخواب حفيقت بن گيانتما- پيخواب جوسب سے پہلے علامہ اقبال نے دیکھانتھا قائداعظم کی عظیم قیادت نے اس خواب کوعملی شکل دے دی متھی۔ قبام پاکستان کا جب اعلمان ہوا تو ہند و شان کے مختلف اخبار وں نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں پیخرہا بی لیکن سلم لیگ کے اخبار ڈان کی اس سلے صفحے کی شد سرخی آکشان زندہ یاد" کولمس کیجی تھی فراموش منیں کرسکتا ،اوراس کو دیکھ کر حیرت اور مسرت کی جوکیفت مجھ برطاري بوني تھي وه کيھي جھي مجھا کي منيس ساسکتي۔ قَا مُلَا عظم كَ عظيم قيادت نه ياكتان بنا ديا تها، اوردُنيا كے نقشے بيس مسلمانول كى سب سے بڑى اسلانى مملكت بعنى مملكت ياكتيان كااضافه بوگیا تھا۔ ساری دنیااس پرشٹندراور حیران تھی۔ سیکن یہ تاریخ کاایسااہم واقعه تحاكه دنیا كی تمام حکومتیں اس نئے ماك اور نئ حکومت كوتسليم كرنے اوراس کوخراج محسین بیش کرنے میں بیش بیش تغیس۔ دنیا نے ہمیں ایک قوم ایک ملک اورایک نهذیب کی حیثیت سے تعلیم کرایا تھا۔ اوربهسب كجح فالداعظم كيعظيم شخصيت كاعظيم كارنامه تضابه تبام پاکشان کے بعد دِتی اور ہندوشان کے دوسرے حصتوں میں بڑے ہمانے برالیے نسادات ہوئے جوشم فلک نے اس سے فبل کہجی دیکھے سیس تھے۔ لا کھوں قبل ہوئے کر وڑوں سے گھر ہو گئے۔ میں بھی رفیوجی ہوگیا۔ دِتی کے بڑانے قلعے میں بناہ لی۔ وہاں میدان حشر کا منظر دیجیا۔ بڑار وح کش ماحول تھا۔ کئی دن کے لوگ بھو کے بیاسے رہے۔ قائراعظم كى بھيبرت يهال يجى كام آئى- امنول تے حكومت ياكشان كے ملازمول كو

کراچی ہے جانے کے لئے بی-اد-ایس کے جہاز چارٹر کتے تھے۔وہ جب کراچی سے دالیس آتے بھے تواپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ہے آتے ،جن کو بلون رجمنٹ کے ٹرک برانے فلع بیس بینچا دیتے تھے۔اس کھانے سے بہت سے لوگوں کی جان بچی ۔ لاکھوں سلمانوں کی بھوک تواس سے کیا تھے بہت بہت سے لوگوں کی جان بچی ۔ لاکھوں سلمانوں کی بھوک تواس سے کیا تھی ۔ بہت بہرصال اس سے سہارا ضرور مبلا۔

یه به به قائداعظم کی بصیرت اورعوام سے ان کی مجت کا ایک کا رنامہ تھا۔ ورہ اس حشر کے میدان میں کون کس کا خیال کرتا تھا۔ نفسانفسی کی کیفیت تھی کہ خدا کی بناہ!

قیام پاکستان کے فوراً بعد کا زمانہ قائداعظم کے لئے بڑی آزمائش کا زمانہ تھا ہرطرف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔لیکن قائداعظم نے اپنی بھیر اور بحبت سے ان سازشوں کو خاک میں ملادیا ،اور ایک ملک، ایک قوم ،ایک معاشر سے اور ایک تہذیب کی ایسی تعمیر کی،اور عوام میں ایک ایسا جوش اور جذب بیداکیا جس کی مثال تازیخ میں مہیں ملتی۔

بیں اس زمانے میں اکثر یہ سوچنا تھا کہ فائداعظم کی بھیرت آہنی عزم وارا دے اور جذب وجنوں نے تغیر مرابت کے لئے جو کچھ کیا وہ کسی اور کے بس کی بات سنیں تھی۔ استوں نے حد درجہ ناسازگار حالات میں ایک ملک بنایا، ایک قوم کی تغییر کی، ایک نئے معاشر سے اور ایک نئی تہذیب کا سنگ بنیا در کھا۔

اور اس کی بدولت نہ صرف برعظیم پاکشان و ہنداور عالم اسلام کا نقشہ بدلا بلکہ ساری دینیا میں سیاسی ، معاشر تی تہذیبی اور فکری اعتباد سے ایک بدلا بلکہ ساری دینا ہوئی جس کو ایک ججزہ کہاجا تھے تو بے جا نہیں۔

الیسی تبدیلی رونما ہوئی جس کو ایک مجزہ کہاجا تھے تو بے جا نہیں۔

## بابائے أردو داكس مولوى عبالحق

بابلے اُردو ڈاکٹرمولوی عبدالحق اسلامیان باکشان وہند کے اہم رہنما، خرک باکشان کے ایک سربرآ وردہ لیڈراورقا مداعظم کے ایک اہم رفیق کار تھے۔ اُمنوں نے زندگی بھراردوی خدمت کی ، اوراس زبان کے فروغ کے لئے کام کیا۔ سیاسی سطح برسلمانوں کے لئے جوکام قائداعظم خرعلی جبلح فروغ کے لئے کام کیا۔ اسی کام میں اُنہیں قائداعظم نے کیا۔ اسی کام میں اُنہیں قائداعظم کی قیادت اور رفاقت کا شرف ماصل تھا، اور یہ سب کچھ اُنہیں کی کوششوں کی قیادت اور رفاقت کا شرف ماصل تھا، اور یہ سب کچھ اُنہیں کی کوششوں کا شربے کراتے اُردو، اسلامی جمہوریہ باکشان کی قومی زبان ہے ، اور اس زبان یں اعلی بائے کاعلمی ادبی کام بور باہے۔

اُدُد دکو فروغ دینے اور ترقی سے ہم کنا رکرنے کا آغاز مولوی صاحب
سرسیدا خمد خال کی نظرانی میں علی گڑھ سے کیا۔ سرسیداس اعتباد سے اُن کے
معنوی اُسّاد اور ذہنی رہنما تھے۔ سرسید نے اُد دو کی ترقی کے سے جوخواب
دیکھے تھے ، اور جو بے شمار منصوبے بنائے اس کو عملی شکل مولوی صاحب ہی
نے دی۔ اُددوکی خدمت کا جذب اُنہیں کشال کشال جیدر آباد دکن ہے گیا، جمال

کی سرکاری زبان اُر دو تھی اور جہاں اُر دو کیے لئے کام کرنے کے مواقع شمالی بندو شان کے مفاقع شمالی بندو شان کے مفاجے میں نسبتاً بہت زیادہ تھے۔ حیدرآباد میں اُنہوں نے عشما نیہ یونیورٹی کے قیام میں نمایال کر دارا داکیا۔ بہاں اُن کی کوششوں سے دارالہ جمہ قائم ہوا جس میں علمی کام کرنے کی غرض سے امنوں نے ہندو شان کے کونے وائے کونے سے عالموں اورا دیبوں کو بُلاکر حیدرآباد میں جمع کیا اور جن کی بروان اُر فی میں بزار باعلی کتابوں کے اُر دو ترجمے ہوئے۔ اِن ترجموں کی بدوان اُردو کے دامن میں وسعتیں بیدا ہوئیں اوراس نے قلیل عرصے میں ایک علمی زبان کی حیثیت سے ہندو شان میں ایک اُنا میں ایک اُنا ماں مقام بیدا کرایا۔ اور یہ سب بجھولوی صاحب کا ایک ایم کا رنامہ تھا۔

عثمانی بین بین رسی جب قائم ہوئی تواس میں مولوی صاحب ار دو زبان و
ادب کے پہلے ہیر وفیسر تقرر کئے گئے، اور امنوں نے ہیر وفیسراور شعبہ اُردو
کے صدر کی حیثیت سے ایسے کا رنا مے انجام دیئے جواسلامیان ہند کی تہذیب
از بح میں شنہ رہے حروف سے سکھے جانے کے قابل ہیں۔

عثمانیہ بونیورٹی میں اُر دو کے بیلے بر دفیسرا ورائجن ترتی اُر دو کے سکریری کی حیثیت سے اُنہوں نے علی ادبی کام کیا ، نلاش وجہوی محنت شافہ کے بعد اُردو فاری کے ہزار ہا نا در و نایاب فلی اور مطبوعہ نے جمع کئے ، اُردو ادب براہم کتابیں شائع کیں ، قدیم اُردو ادب کے نوادر پر ترتیب و تدوین کا قابل قدر کام کتابیں شائع کیں ، قدیم اُردو ادب پر بے شماراہ م کتابیں جیب کرسامنے آئیں ، کیا جس کی بدولت اس زبان وادب پر بے شماراہ م کتابیں جیب کرسامنے آئیں ، علی اصطلاحات کو وضع کرنے کا بھی کام کیا جس کی دولت اس زبان وادب پر بے شماراہ م کتابیں جیب بر زبان علی اعتبار سے ملی اصطلاحات کو وضع کرنے کا بھی کام کیا جس کی دوجہ سے یہ زبان علی اعتبار سے وسعتوں سے ہم کنا رہوئی ، اور نوجوان ادبوں ادر علی کام کرنے والوں کی ایسی کی بیا ہوں کی ایسی کی جیب بریا گی جہوں وادب پر نہایت قابل قدر کام کیا۔ اِن میں مولانا دحیدالدین اسیم ، مولانا خود کار میں اور ادب پر نہایت قابل قدر کام کیا۔ اِن میں مولانا دحیدالدین سیم ، مولانا خود کار میں اور کیا ہوگی ، مولانا

مولاً اسیدالوالخیرمودودی، مولوی سید باشی فریدآبادی ، ڈاکٹرسید کئی الدین فادری زور، بیروفیسر عبدالقادر سروری شیخ جاند، بیروفیسر بارون فال شیروانی، قادری زور، بیروفیسر عبدالقادر سروری شیخ جاند، بیروفیسر بارون فال شیروانی، قاکٹر فلیف و قاکٹر اختر حسین مائے بوری، بیروفی میں میرون میں سے بعضوں کو اسموں نے اعلے تغلیم کے بئے وظیفے دے کر اعلے تغلیم کے بئے میرون ملک بھی بھی اجہال سے دہ نہ صرف ڈگر بال ہے کر وطن وایس میرون ملک بھی بھی اجہال سے دہ نہ صرف ڈگر بال ہے کر وطن وایس آئے اوراعلے عہدول بیرفا مُز بوئے بلکہ اسمول نے اعلے بائے کاعلمی کام بھی کہا۔

مولوی معاصب نوجوالوں کے معاملات میں ہمیشہ گہری دلیسی لیتے سے امنیس ہمیشہ مددکرتے سے امنیس ہمیشہ جو ہرقابل کی تلاش رہتی تھی۔ اور وہ اُن کی ہمیشہ مددکرتے سے کوئی معمولی ساطالب می بھی اگرا منیس خطالکی تنا اور زبان وادب کے مطالعے کے سلیمی اُن سے مشورہ طلب کرتا تھا، تو وہ فوراً اُس کا جواب سکھتے ہتھے ، اور اس کو اپنے نہایت مفید مشوروں سے نواز نے تھے ۔خود میرا اُن سے مالیطہ اسی طرح قائم ہوا۔

یرس سے مسورہ کیا۔ بغیر کے مولوی صاحب کا جواب آیاجس کے تعیش موضوعات پرتھنیق کرنے کی خواہش پیدا ہوئی جنا بخد میں نے خوا کے کی کان سے مشورہ کیا۔ بغیر کسی تا خیر کے مولوی صاحب کا جواب آیاجس

يس لحفاتها:-

۱ - دریا گنج، د بلی ۱۱رجولائی ۲۲ ۱۹ م

محرمي سلمنه

آپ کاخط بینیا۔آپ نے بہت اچھے موضوع سوچے تھے۔ تعجب ہے آپ کے اساتذہ نے منظور نہیں کئے بہرطال دوسرے موضوع بھی بہت خوب ہیں۔ اوراُن برخفیق کا بہت اچھاکام ہو
سکتا ہے۔ انشامجھے بھی بسند نہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے
بردفیسروں کی نگرانی بین کام کرنا ہے ، اوراُن کے مشورے کے
ضلاف کوئی موضوع انتخاب کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگر وہ میر تقی میر
یا تنقید والے موضوع کو بسند کرلیں تو ائس بردل لگا کرکام کیجئے۔
اگر مجبوری ہواور وہ کسی طرح رضامند نہ ہوں تو بھرانشا ہی سہی۔
اگر مجبوری ہواور وہ کسی طرح رضامند نہ ہوں تو بھرانشا ہی سہی۔
علاوہ شاعر کے اُس کی دو سری جینبت بھی تو ہے۔
علاوہ شاعر کے اُس کی دو سری جینبت بھی تو ہے۔

مولوی صاحب کے اس خطنے میرسے اندر بہت بیدائی اور میں نے تنقید برکام شروع کردیا اور چندسال میں ارد و تنقید کا ارتفا سے موضوع برگام کر کے بی ۔ ایکے ۔ ڈی کی ڈگری عاصل کر لی ۔ اس تحقیقی کام کے دوران مجھے مولوی صاحب کا تعاون عاصل رہا۔ انہوں نے ہمیشہ میری مدد کی ، اور جب مفالہ محمل ہوگیا تو مولوی صاحب نے اس کو شایت استمام کے ساتھ الجمن ترقی ارد و کی طرف سے شائع بھی کردیا۔ انہوں نے اس کشفت کتاب برمقدمہ بھی مخر برفر ما باحب میں میرسے کا می تعریف کی ۔ اُن کی شفت اور محب نے اُن کی شفت اور محب نے اُن کی شفت اور محب نے محمکن نہیں تھا۔

ام- اسے اور بی ایکے ڈی کرنے کے بعد میں تلاش معاش میں مرکر دال
رہا۔ میری خواہش تھی کہ مجھے لی کو نیورسٹی میں اُر دوی لیکرشیب مہل جائے
تاکہ میں لیکھنٹو میں رہ کراطبینان سے علی کام کرسکوں۔ لیکن مجھے اس میں کامیابی
نہ ہوسکی۔ مولوی صاحب کو جب اس کا علم ہوا توامنوں نے این گلوع بک
کالج دہلی یو نیورسٹی میں اُرد و کے بیجرار کی حیثیت سے میرا تقرر کر والیا، اور
میں نے دلی میں رہ کرائن کی گرانی میں ندرسیں دیجھین کا کام کیا۔ مولوی
صاحب اُس زمانے میں دہ کرائن کی گرانی میں ندرسیں دیجھینے کا کام کیا۔ مولوی

میں نے اُن کے زیرسایہ کام کیا۔ اُن کی شنقت اور مجبت نے مجھے ہمیت ی صل رہی۔ اُنہوں نے انجمن نزقی اُر دو کی لائبر ہری کے دروا زے بھی میرے لتے کھول دینے سی وجہ سے مجھے علمی ادبی کام کرنے کے مواقع ملے جنانچہ یں نے اپنے پسندیدہ موضوعات برکئی کتابیں طباعت وانساعت کے لئے تيا دكرلس ان من غزل اورمطالعة غزل اورروايت كي البميت مولوي صاحب نے الجمن کی طرف سے شائع کیں ،اور مجھے محقق انقاداورا دیب بنادیا۔ غزل برمیرے کام کومولوی صاحب نے ست بسند کیا، اوراس برجو رائے کئی اُس میں اُن کی شفقت اور محبت کو دخیل بتھا۔ ورید میں اس قابل منیں تھا۔ مولوی صاحب نے اس کتاب پرین فقرسے نخر مرفر مائے شغے۔ قالی کے بعد کھے دنوں غزل برست سے دھے رہی،اورالیا معلوم بونا تفاكيعض فرسوده رسم ورواج كي طرح يدصنف كلام متردک ہوجا ہے گی لیکن یہ ہماری تہذیب، ہماری روایات، ہما رہے خیالات وتصورات میں ایسی رجی ہوئی تھی کہاس کا ترک بهارم اختنار سے باہرتھا۔ سالی اصلاح یا ہتے تھے۔ اُنہوں نے اس می وسعت بیدائی - بھراس کی وسعت کا دائرہ روزبروز برصاصلاگها -اس نے وقت کے نقاضوں اور ماحول کے نزات كوابنے میں ایسا جذب كياكہ اس سے حسن وجمال میں ایسی دیکننی ادر رعناني بيدا بوگئي كه ده تمام اصناف سخن برجيا گئي اوراس كى مقبوليت كا يه عالم ب كه عالم و عالى اير صف تعظم و اوران برص ب اس کے شیدائی میں - بربہت نازک صنف ہے -انس کی اپنی زبان ہے، اور حسن بیان اس کی جان ہے۔ اس كتاب كاموضوع غزل ہے۔ ڈاكٹر عبادت نے غزل كے ارتقاءاس کی اہمیت ،امس کے جمالیاتی پہلو، جدیدرُجیانات اور

اس کے ستقبل، غرض اُس کے ہرمباو پر بہت تفقیلی اور بھیرت افرد ذک ہے، اور غزل سے شعلق تمام سائل کا تنقیدی افرد نہ کیا ہے۔ چیند مضامین غزل کے اصول کی تنقید میں میں اور چند غزل کے اصول کی تنقید میں میں فزل پر چند غزل کے ارتقا بر غزل پر ایسی جامع کتا ہے۔ جس میں غزل پر اس تفضیل سے بحث کی گئی ہوا ہے بک سنید انکھی گئی۔ ڈاکٹر عبادت صاحب اُر دو کے متناز نقادوں میں ہیں، اور اُن کا انداز تنقیدامتیا تی حیث سے اُن کا انداز تنقیدامتیا تی حیث سے کے خیال سے اس کو میمال نقل کر دیا ہے۔ اس لئے میں نے محفوظ کرنے کے خیال سے اس کو میمال نقل کر دیا ہے۔ اس کا مقصد خود سائی سیس ہے۔

بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نوجوان تھے دالوں کی جمیشہ ہمت افزائی
کرتے ہے ، اوراس خیال سے اُن کی تعریف کردیتے ہے کہ وہ زبادہ سے
زیا دہ علمی ادبی کام کریں ۔ چنا بخہ اسمول نے اپنے اسی خیال کے بیش نظرنوجوان
ادیبول اورطالب علموں کی ہمیشہ جو صلافزائی کی ، اور اُن کی اس جو صلہ افزائی کی
وجہ سے نئی نسل کے ادیبول کی ایک ایسی کھیب بیدا ہوئی جس نے اُر دو
ادب کے دامن کو وسیع کیا ، اور اس بیس نئے نئے گل بوٹے کھلائے مولوی
صاحب کی بھیرت اسی بات کی خواہش مند تھی ۔ وہ اُر دوادب کو بھاتا پھولتا
دیکھنا جاسے تھے۔

نبہی خواہش تھی جس نے مولوی صاحب کو انجمن نرتی بیندمصنفین کی کانفرنس میں ننرکیہ ہوئے ،
کانفرنس میں ننرکت کے لئے آمادہ کیا ۔ جنا بخہ وہ اس میں ننرکیہ ہوئے ،
صدارت بھی کی خطبہ بھی پڑھا، اور اِن ادبیوں کی تخریروں اور اُن کے شن
کو سرا ہا۔ جنا بخہ اُر دوادب کی ترتی بین ندگر کیا ہے۔ انہوں میں با بائے اُر دو

تحریک اوراس کے علم برداروں سے دہیں گی، اور ہمیشدا ہمیں سراہا۔

دِلَی کے دوران قیام میں مبرا میں عمول نظاکر میں شام کو ہرروز مولوی صاحب تبلد کی بعدمت بیں حاضری دیتا ہما۔ ایک دن میں اُن کی جائے قیام بر مبرا۔ وریا گئے بیننچا تو مولوی صاحب نے مجھے ایک دخوت نامہ دکھا یا جس میں یہ اطلاع تھی کہ مراد آباد میں ترقیب نداد یہول کی ایک کا لفرنس ہورہی ہے، اطلاع تھی کہ مراد آباد میں ترقیب نداد یہول کی ایک کا لفرنس ہورہی ہے، اس کی صدارت فرما ہئے۔

مولوی صاحب نے یہ دعوت نامہ دکھا کر دریا فت کیا "یہ کا لفرنس کون لوگ کر دہے ہیں ؟

یں نے کہا ترقی بیندادیب بہ کانفرنس کر رہے ہیں، اورجہاں کے مجھے علم ہے اس میں جوئی کے نزقی بیندادیب حصد نیں گئے۔ آب اس کی صدارت ضرور قبول فرما ہے۔

مولوی صاحب نے کہا ہم نوجوان کھنے والوں کو بڑی اہمیت دینا ہو۔ ان کی تحریروں میں مجھے بڑی جان نظراتی ہے۔ یہ سبت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس سنے میں اس کانفرنس میں ضرور شرکی ہوں گا۔

جنا بخرمولوی صاحب اس کانفرنس شرکت کے لئے مُراد آباد گئے ا اوراس میں شر کی ہوکراور نر فی بسنداد بیوں کی کارکر دگی کو دیجھ کر بہت خونس ہوئے۔

غرض مولوی صاحب نئے تھنے والوں کی ہمیشہ حوصلہ افرائی کرتے تھے،
اورا بنی گوناگوں مصروفیات کے با دجود ان کی کانفرنسوں اور محفلوں ہمی ضرور شرک ہوتنے تھے۔ ان کی تخریروں کو انجمن کی طرف سے منہایت اہتمام کے ساتھ شائع بھی کرتے تھے۔ ان میں قدیم اور جدید کا تعصب نام کو منہیں متحا۔ وہ نئے ادیبوں کو بھی والوں کو آئی ہی اہمیت دیتے تھے شنی کہ قدیم تھنے والوں کو۔ اُنہوں نے تعین کہ قدیم تھنے والوں کو۔ اُنہوں نے تعین کے ساتھ منسلک بھی کرایا تھا کو۔ اُنہوں نے تعین کے ساتھ منسلک بھی کرایا تھا

اور وہ مولوی صاحب کی رہنمائی میں انجمن کے لئے تصنیف و البق کا کام بھی کرتے تھے۔ ان لیکھنے والوں میں مولوی سید ہاشی فرید آبادی بینے جاند، ڈاکٹر عبداللہ جینائی بھیم اسراراحمد کریوی، ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری، برونیسر عزیزاحمد حیات اللہ انصاری ، طفیل احمد خاں اور دفیق الدین احمد کے عزیزاحمد حیات اللہ انصاری ، طفیل احمد خاں اور دفیق الدین احمد کے اس مرفہرست بیں۔ ان سکھنے والوں نے مولوی صاحب کی رہنمائی میں خال فی تعدد علی ادبی کام کیا، اوران کی تصایف بٹر سے اہتمام کے ساتھ الجمن ترقی الدو کی طرف سے شائع کی گئیں۔

مجھ پر بھی مولوی صاحب نے ہمیشہ شفقت فرمائی، اورائن کی اس شفقت کی بدولت مجھے بھی اُن کی گرانی میں کام کرنے سے مواقع ملے انہوں نے اُس زمانے میں مجھے ملازمت ولوائی جب سلمان سے لئے ملازمت کا ملنا جو تے شیر لانے سے کم نہ تھا۔ یہ مولوی صاحب کی شفقت اور جسب کی مفاوت در بھی کہ مجھے این گلوع کہ کا لیج دہلی میں بغیر در تواست دیئے ہوتے از دو کی جا تھی میں مدارت ملی، اور مجھے اُن کی دہنمائی میں تدایی و تحقیق میں کام کرنے سے مواقع فراہم ہوئے۔ یہ اُن کا کرم نھا کہ قیام پاکتان کی لیڈر، اور بروفیسر کام کرنے سے مواقع فراہم ہوئے۔ یہ اُن کا کرم نھا کہ قیام پاکتان کے بعد انہوں نے بھی بیجاب لو نیورسٹی اور نیٹل کائے میں بھی تیت سیئر نگے اُن میں منسلک ہوگو میں نے علمی ادبی کام کیا۔ یہ اُن کی نوازش ہی تھی جس کی وجے منسلک ہوگر میں نے علمی ادبی کام کیا۔ یہ اُن کی نوازش ہی تھی جس کی وجے اور اُن کی شفقت اور مجب نے گئی ہوئیں۔ میں اُن کی اِن نوازش اور اُن کی شفقت اور محبت کو تم بھی فرامونش منیں کرسکتا۔

دِلَى سے دورانِ قیام میں بمری نجو پزیرمولوی صاحب نے ازراہ نوازش اعزازی طور برد ہلی او نیورشی سے شعبہ اردو کی صدارت قبول کی ، اور بیصرف ام کی صدارت سیس تقی مولوی صاحب ام ۔اسے اور بی ۔ اسے آنز زے کے طالب علموں کو سفتے میں کم از کم پانچ ایجرار ضرور دیتے تھے ، اور ساتھ ہی گفتیق

سے سلسلے میں بی ایکے ڈی سے اسکالرز کی رہنمائی بھی فرمانے تھے۔ أس زمانے میں دہلی یونیورسٹی اورانیگلوعریک کالج میں اُر دوزبان وا دب کا واحداً شاد بھا۔ مولوی صاحب کے لیچرد نیے کی وجہ سے میرا کھے کام بلكا ضرور ہوگیا بنا ليكن بھر بھى ليرها نے كا كام نما صابنا۔ اس لئے ميں نے يونيورشي اوركالج كويه تجويز بيش كي كه شعبهٔ اردومن الك بيخوار كامزيد تقرركيا جائے۔اصولی طور سرمیری یہ تجویز منظور توکر لی گئی لیکن فنڈ نہ ہونے کی وجه سے بچرار کے نقرر کا معاملہ ، خاصے عرصے یک ، کھٹائی میں بڑا۔ جب میں نے بابائے اُر دو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کی نوجہ اس صورت مال کی طرف میزول کردائی توانهوں نے فرمایا کہ بیجرار کا تفتر رکراو-اس کی شخواہ میں دوں گائے جنابجہ میں نے اس جگد برخواجہ احماد فارونی صاب کا نقر دکرایا ،ان کی تخواہ مولوی صاحب دینے رہے ۔ کئی سال سے بعد لو نیورٹی اور کالج کے ارباب اختیارانے بجٹ میں سے ارد و کے بجرار کی تخواہ دین شروع کی اوراس طرح شعبتارد و دبلی یو نیورستی مین منبوط بنیا دول بر تفائم بعوا\_

مولوی صاحب اگراس بخیار کی تخواه کا بوجه زاتی طور بریه اُنهجاتے تو اُر د وکا ایک مزید بخیار مجھے بہتی تھی نہ مِلنا ،ا درشعبۂاُر دو میں تدریس دُفتیق ریں میں میں بیاد

كاكام خاطرخواه ند بوياتا-

فیام باکتان نمے بعد بیجاب یو نیورشی لا برورمی جیمولوی صاحب نے شعب کارد و کے قیام میں بٹری مدد کی ۔ارد و کے اساد وں کی کئی آسا میاں اور نیٹل کا لیج میں منظور کر وائیں ۔اورائ پرارد و کے ناموراسا تذہ کا نقرر کروایا۔ان میں بر وفیسر طاہر فاروتی ، ڈاکٹر الوللیت صدیقی اور بروفیسر بید وفار عظیم صاحب کے نام سرفہرست ہیں۔
وفار عظیم صاحب کے نام سرفہرست ہیں۔

اورامنخانات میں اچھے نتائج دکھانے والے طالب علموں کو تنفے دیے کے منصوبے بھی بنائے ، حس کا سلسلہ آج کے ماری ہے۔

طالب علموں اوراُستادوں کی مدد کرنے میں بابائے اُرد ومولوی عبدالحق صاحب کاجواب منہیں تھا ،اوراس میں تعلیم سے ان کی دلیسی اورعلم دادب سینڈ معیار نزین میں کی میں میں تعلیم سے ان کی دلیسی اورعلم دادب

مع فيرحمولى شغف كوبنيادى حيثيت طاصل تقى-

قیام پاکتنان کے بعد مولوی صاحب دلی کو چھوٹ کر کراچی تشریف ہے آئے، اور شاردا مندركراجي كي عمارت من الجمن ترتي أرد وكا دفتر قائم كريم أرد و كاكام شروع كرديا- برانهيس كي كوششول كانيتجه بنظاكه أر دوك ياكتان كي قومی زبان کی حیثت ملی، اور ارد و میں سرسطے برکام کرنے کا ماحول برا ہوا۔ اردوزبان سے ارسے میں فائداعظم سے جومضو سے سمتے ، اُن کومولوی صاحب نے عملی جامد سنایا ،اور یا وجود اساز گار حالات سے اُردو کو اُس کا جا تزمقام دلایااورس کی بدولت اُردونے ترقی کی ہے شمار مزلیں طے کیں۔ میں اکثریہ سوچتا بول كاگرمولوى صاحب كى كوششول سے أرد وكو باكشان ميں يناه ند ملتی تواس زبان کاکیاحشسر ہوتا - ہندو شان سے تواُد دوکو دلس نکالا مل بی گیا تھا۔ پاکشان میں بہرسی صوب کی زبان منیس تھی بھرمھی مولوی صاحب نے باکشان کے ہرعلاتے ہیں اس سے وجود کوتسیسم کروایا ااور ان علاقوں کے رہنے والسے اس زبان کو لو لنے اوراس سے کام جلا نے میں بیش بیش نظرائے۔اس کی ایک وجه په بهمی تنفی کهاسلام کی جھاپ اس زبان پرست گهری تنفی ، اور چونکه پاکشان اسلام سے نام بیر قائم ہوا تنا۔اس لئے اس وطن عزیز میں لوگوں نے اس كو بالتحول بالتهداياء اور توى زبان كي حيشت سے اس كوتسليم كركے اس زبان مساہم کارنا صابحام دیتے۔

مولوی صاحب کی یہ کوششش تھی کہ آزادی سے بعد وہ ہندوستان اور پاکشان دونوں جگدارُد و کا کام کریں نیکن ہندوشان سے ارباب اختیا سے اس کو ہسند

منیں کیا۔ امنوں نے ابخس ترقی اُردو کی اینٹ سے اینٹ بخا دی۔ اس کے كتب خانے كو بر بادكردیا۔ اس معلمی كاموں كونيست و نابود كردیا۔ بڑى مشكل سے مولوى صاحب اپني اہم كتابوں كيے صندوق خفيہ طور برياكتان لانے میں کا میاب ہوئے۔ان کیے رفیق کارعای شیرطالتی نے اس سلسلے میں اُن کی جومدد کی اورس طرح وہ اس دولت بیش بها کو پاکستان لائے ، وہ ہماری توی تاریخ میں شنر سے حروف سے تکھے جانے سے قابل ہے۔ یا کشان میں مولوی صاحب نسے بہت بڑی تعداد میں علمی ادبی کتا بس شائع کیں۔اس سے ساتھ ساتھ ہرعلاتے میں اُرد و کالفرنس کیں جن کی وجہ سے اردو کے ساتھ عوام کی دلجیبی میں اضافہ ہوا۔ کام کرنے سے بے شمار نصوبے بنائے۔ مختلف حکومتوں نے اس کام میں مدد کی اور فروغ ار دو کے مختلف منصوبوں کو ہر دان تیڑھا نے میں کروڑ دل ادبوں رویے صرف کئے ۔جس کی بدولت به زبان پاکشان کی سب سے اہم زبان بن گئی ،اوراس میں ملمی علمی اور د فتری سطح پر کام کرنے کی ایسی صلاحتیں بیدا ہوگئیں جواس ملک کی سی دو سری زبان میں منیں تقیں۔اسی وجہ سےار دوکو پاکستان کی قومی زبان بنایا گیا، تعلیم علی اس زبان میں ہونے گئی۔ اور دفتری کام بھی اس زبان میں ہونے لگا۔ أرد د کوان منزلوں سے ہم کنا رکرنے میں بابائے ارد و ڈاکٹر مولوی عبدالحق صا

کی کوششوں کا بڑا ہاتھ تھا۔

قیام پاکشان کے کچے ہی عرصے بعد مولوی صاحب نے کراچی میں اُرد و

کالج اور اُرد و سائمنس کالج فائم کئے ، جن میں اعظے سے اعظے تعلیم اُرد و زبان

میں دی جاتی تھی۔ دراصل مولوی صاحب پاکشان میں اُرد ویو نیورسٹی قائم کرا

چاہتے تھے، اور ان کا لجوں کو قائم کر کے اور اُن کو فعال بنا کے اُمنہوں نے اُرد و

یو نیورسٹی کا سنگ مُنیا در کے دیا تھا۔ افسوس ہے کہ بعض نا سازگار حالات کی
وجہ سے یہ منصوبہ تم بیل سے ہم کنار نہ ہوسکا۔ کالج تواب بھی قائم ہیں، اور اینا

کام جذب و شوق کے سانھ انجام دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک انہیں اُرد و یونیورٹی کا درجہ شہیں مہل سکاہے ، اور با بائے اُر دوکی یہ دیرینہ آرزواہی تک پوری منیس ہوسکی ہے۔ مولوی صاحب کو اگر تھوڑا سا و قت اور مہل جانا تواڑ دویو نیورٹی کے قیام کا یہ منصق بہم کا تکمیل سے ہم کنار ہو چکا ہوتا۔

این قدح بشکست داک ساتی مذماند

پاکسان آنے کے بعد تولوی صاحب نے ہندوشان سے اُٹے پیٹ کر آئے ہوئے ہوگوں جصوصاً لوجوالوں کو پاکسان میں از سرلو آباد کرنے کا کام بھی بڑی تن دہی اور لگن سے کیا۔ بے شمار لوجوالوں کی تعلیم کے لئے انتظامات کئے۔ بیشمار لوگوں کو کے انتظامات کو وظیفے دیئے اور کھند طریقیوں سے بہت بٹر سے بہما نے پراُن کی مالی امداد کی۔ بیست شمار لوگوں کو اُن کے نئے کی۔ بیست شمار لوگوں کو اُن کے نئے گھروں میں آباد بھی کیا۔ مولوی صاحب اِن فلا می کا مول کو بھی ضروری سمجھتے تھے۔ بینا بخص بین ایا مولوی صاحب کو اس کی اطلاع دی تو اُنہوں نے جھے بھی ا۔

تجھے اس سے بہت خوشی ہونی کہ آب اب اپنے نے گرمیں آب ایسے ہونی کہ آب الدیار یا ہماجرا بنا گر بنا لیسے ہیں۔ خُدامبارک کرنے اکوئی غرب الدیار یا ہماجرا بنا گر بنا لیسا ہے تو مجھے عقبقی مسترت ہوتی ہے ،اور ہیں خوش ہوتا ہوں کہ کم سے کم ایک تو آباد ہوگیا۔ مجھے تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان خستہ حال خانمال برباد ہماجرین میں سے بچاس فی صدی ، سیاری بھو '' میساری جبین کے ان کا اوران کی اولا دکا نہ معلوم کیا حشر ہوگا جب اس کا جیال آتا ہے تو دل پرجوٹ ہی گئی ہے ۔ اور میں تو ہماجرول خیال آتا ہے تو دل پرجوٹ ہی گئی ہے ۔ اور میں تو ہماجرول

سے چار دن طرف سے گھرا ہوا ہوں۔ اندرا در باہر مبرطرف نہاجر ہی مہاجریں۔ انجمن کے کالج میں بندرہ سوطالب علم ہیں :تقریباً سب کے سب مہاجر ہیں۔ ان میں سے اکثر کی صالت قابل ہم ہے۔ مولوی صاحب کی دلسوزی اور شفقت و مجبت سے جندبات اُن کی اس تخریر سے ایک لفظ میں نمایاں نظراتے ہیں۔ وہ بڑسے نرم دل انسان منظے ،اور سی شخص کو لکلیف اور پر انتانی میں نہیں دیچھ سکتے تھے۔جب کسی کا کام خاطر خواہ ہوجا آنتھا اور اس کو طمانیت نصیب ہوتی تھی تووہ بہت خوش مو تنہ مقربہ

کراچی کے دوران قبیام میں مولوی صاحب نوجوالوں کی تعلیم کی طرف خصوصی طور برزوج کی ،اور بہت سے ایسے نوجوان جو ناساز گارسالات کی وجہ سے تعلیم کو خیرما د کہہ چکے تھے، اُنہوں نے اُن کو تعلیم کی طرف را غب کیا، اور يه نوجوان مولوى صاحب كى شفقت اور محبت كى بدولت اپنى تعليم كومكمل كرفي بين كامياب بوتے۔ ائتنول نے اس زمانے ميں اپنے آس ياس ايسے توجوالوں کو جمع بھی کیا جبن میں علمی ا دبی کام کرنے کی صلاحیت تھی۔ مولوی صاب نے انہیں علمی کام سے راستے ہرڈالا،اور دیکھتے دیکھتے اُن میں سے بیشترلوگوں نے ادیبوں ، محققوں اور نقادوں کی حیثیت سے علم وادب کی دنیا میں اینامقام يسيداكراييا -إن لوگول في مولوى صاحب كى بمت افزائي اور رسنمائي كى بدولت ادب لیں اپنی تخریروں سے گراں قدراضافے کئے، اور آج بھی اضافے کرسے الله جن لوگول نے مولوی صاحب کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کی وجہ سے علمی دینا میں گلاں قدر کارنا مے انجام دیتے، ان میں مولوی سید ہاستی فرید آبادی بیر دنیسر عزيزاحمد، شيخ يعاند، داكم في الدين فادري زدر، بروفيسر عبدالقادر سروري، واكتراختر حسين رائي بورى، جناب افسرامرد بهوى . دُاكْتر غلام مصطفيف فال، مُحَدِّالِوبِ قادري مِشْفَق خواجِهِ، ابن انشاً ، ڈاکٹرالوالچرکشفی ہشبجاع احمدخان بیا

اورجیب التُرغضنفروغیرہ کے نام نمایاں میں۔اِن لوگوں نے ادب میں جو كام كياب، اور تحقيقي وتنقيدي اعتبار سيجوابم كارنام انجام ديني اأن يسادب سے ساتھ دلجيبي رکھنے وال سرمخص بخوبی واقف ہے۔ مولوی صاحب نوجوانوں کی ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کی تخریروں كوشوق سے يڑھتے مخصے ، اوران كے حوصلے بلندر كھنے كے لئے اكثران كى تعریفیں بھی کردیتے تھے۔ کتابوں اور ادبی رسالوں کا مطالعہ تو وہ با قاعد کی سے کرتھے ہی تھے۔روزانہ اخبارات میں جوا دبی مضامین شائع ہوتے تھے ان كامطالعه بهجي أن كالمحبوب شغله تقاع رصه بوا، غالبًا آج سے تيس تبيس سال قبل میں نے ایک مضمون احمد ندیم قاسمی صاحب کی فرمائش براخبار امروز من محمانها- با بائے اُردونے مذصرف اس کو بڑھا بلکہ اپنی یہ رائے مجھے ایک ڈاتی خطیس تخریر فرمائی۔ مولوی صاحب کی رائے دلچسپ بھی، اوراس سے پرحقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ عصرحاضر کے اولی مسائل برکتنی گہری نظرد کھتے،اس لئے اس کو سا نقل کرنامنا سب معلوم ہوتا ہے:-غزيزم سلنه! امروز مين تنقيد كامضمون يرها يخوب الحطاب-بعض شری بچتی باتیں تھی ہیں۔ان انگریزی کے اُسٹادوں نے ناکسی دم كرركهافي-أنهول نيدانگريزى شاعرى اورتنقيدى كتابول كا مطالعه كما كدكسي كوخاطري مين نبيس لاتعا ورشرق اورشرفي ادب اور کلام کی وہ مٹی لیمد کی ہے کہ تعجب ہوتا ہے۔ صالی کی نسبت تعقید كاتنادادب تخرير فرمات بين خيالات ماخوذ، واقفيت محدود فهم وادراك معمولي عنوروفكرناكافي الميزادنا وماغ وصحصيت اوسط - يىہائ كى تقيد كالجوڙ - وہ اپنے آپ كو تنقيد كا اجاره دار محصے بيں كسى اور كو تنقيد كاحق سيں -اكر بكتا ہے تو ا المارتا ہے اور گوہے ، تنقید کے اصول سے بے خبرہے۔

حالی و بلی تورہے ایک طرف، میروسودا پرتھی بالزام ہے کہ النهول نے الگلشان کی یونیورسٹیول میں رہ کر، انگریزی شاعری اور منقيدي تعليم نبيس ياني-آب نے خوب كياجوان كوجھوڑاہے-ان کی مطبوعات سے لوگ ایسے مرعوب ہو گئے تھے کہ کسی کوائن کے خلاف کھے کہنے کی جرارت سنیں ہوتی تھی"۔

اس تخریرے بمعلوم بواہے کہ مولوی صاحب ایتے عمد کے ادب اور تنقید کے رجی نات سے گہری دلجیبی رکھتے تھے اور اُن کے بارے میں الركوني نيا لنجصنے والامتبت إنداز ميں أظهارخيال كرتا تھا . توخوت ہوتے ستے ،ادراس کی تعریف یں بھی بخل سے کام شیس لیتے ستھے۔ بات یہ ہے کان كامزاج ادبي تفاء اوروه ايك ادبي انسان عقر -اوراد بي كام كرنے والول بر

اُن کی شفقت سے یا یا ں تھی۔

با بائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب ایک ہمہ بہت شخفیت كيرا لك تقدوه ايك عظيم إنسان أيك بمنديايه مفكرا وردانش وروايك فمنفرد ادیب اورانشاریر دا زا ورادب سے ایک مہت بڑے نباض ، محقق اور نقاد تنے۔ اُسوں نے زندگی بھراُردوادب اور زبان کی جدمت کی ،اورجب مجى اس كوكسى طرح كاخطره لاحق بواتوائس سے لئے سیندسیر بھی ہو گئے۔اس ك يقدر الى بهي الري اور مهي تهي اس معاطي مي بارمان في كا يقتيانين بوئے۔انہوں نے بھی سیر منہیں ڈالی۔اُردو سے لئے اُن کاجہا د تقریباً ایک

صدی کے جاری رہا۔

وه سیاسی آدمی منیس مخصے -ان کامیدان تو تنهذیب و ثقافت تصا-تهذی وُلْقا فتى سطح برانهيس قائداعظم كے دست راست كى حيثيت حاصل تھى۔ قائداعظم نے سیاست کے میدان میں جو کچھ اسلامیان سند کے لئے کیا، وہ کام مولوی صاحب تهذیب و تقافت کی سطح پر کرتے رہے۔ وہ بڑی بصیرت والے انسان تھے، اور اُن کی دور رس اور دور بین نگا ہوں نے یہ دیجھ لیا تھا کہ زبان اور شدندیب و نقافت کی طرف توجہ کئے بغیر، کوئی قوم ، ایک قوم کہ لانے کی مستحق نہیں ہوسکتی۔ قائد اعظم کوان معاملات میں اُن برخم اعتماد تھا، اور دہ اُن کسے خیالات و نظر بایت سے پوری طرح متفق تھے۔ اس لئے اُنہوں نے یہ کام مولوی صاحب کے شیر دکر دیا تھا، اور اس میں مُشتبہ نہیں کہ اُنہوں نے یہ کام مولوی صاحب کے شیر دکر دیا تھا، اور اس میں مُشتبہ نہیں کہ اُنہوں نے اس کام کو بڑی توش اسلوبی سے ابنام دیا۔ دہ دھون کے پور سے اُنہوں نے اس کام کو ابنام کی سے ابنام دیا۔ دہ دھون کے پور سے اور کام کے بیکتے تھے، اور اُن کی سے اوا قائد اعظم کو پ ندھی۔ اور کام کو ابنام دیتے کے لئے قائلا عظم نے اُن سے خود را البطہ قائم کیا۔ مولوی صاحب نے اس کی تفضیل اپنے ایک مضمون میں کام کو اربی صاحب اور بڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مولوی صاحب نے اور بڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مولوی صاحب نے اور بڑھنے ہیں :۔

المین سیاسی تحریجی سے ہمیشہ الگ رہا۔ اگر جہانڈین شیل کا نگرسیں ہسلم لیگ ، خلافت وغیرہ میرے سامنے وجود بیس آئیس ، اوران کے سنگامے بھی دیکھے۔ لیکن ان میں کسی جماعت سے بھی سروکار مذر کھا۔ ایک تواس لئے کہ میں سلسلہ ملازمت بیس تھا۔ دو سرے میں اس کا اہل بھی منیں۔ قائداعظم قرعلی جناح میاست اور قانون کے مرد میدان تھے۔ اُن سے ملنے بُلنے یا بات جیت کا شرف انہیں کو عاصل ہوسکتا تھا جو سیاست یا قانون سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے مجھے اُن سے ملنے کا اُنفاق فانون سے ملنے کا اُنفاق فی میں اس لئے مجھے اُن سے ملنے کا اُنفاق فی میں اس کے میں اس کے مجھے اُن سے ملنے کا اُنفاق فی میں اور اُنہیں کو میں اس کے مجھے اُن سے ملنے کا اُنفاق فی میں اُنہیں اُنہیں کو میں کر میں کے مجھے اُن سے ملنے کا اُنفاق فی میں اُنہیں کو میں کر میں کا میں کو میں کر میں کا کہ کر میں کر کر میں ک

۱۹۳۷ رمین تملے سے آن کا ایک خطام پرسے نام آیا جس کا مضمون یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ سلمانوں کے قومی کاموں یا گخصوص ہندی آر دومسئے سے گہری دیا ہے کے قومی کاموں یا گخصوص ہندی آر دومسئے سے گہری دیا ہے کے

رہے ہیں۔ ۱۵ م ۱۷ م ۱ مار اکتوبر کو بھنٹو میں گل ہندسلم لیگ کا اجلاک ہورہا ہے۔ انہیں دلون سلم لیگ کونسل کا اجلاس بھی ہوگا۔ اگراب کونسل کے اجلاس میں شرکب ہوں تو میں بہت نمنون ہوں گا۔ ہم ہندی اورا کُرد و کے بارہے میں آب کے خیالات معلوم کرنے کے مشاق میں ، اور مجھے لقین ہے کہ زبان جیسے اہم مسئے کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کرنے میں سلم لیگ کونسل کو آپ کے خیالات سے بٹری مدد ملے گی۔ مجھے انمید ہے کہ آب اس اجلاس میں ضرور شرکب ہوں گے۔

اس کے دوروزبعدی علامهاقبال اورمیال شیراحمد برسٹراٹ لاراڈ بٹر نظمالوں، کے خط آئےجن میں بہ ٹاکیدیہ لجهامتها كدم صنرور مشرحيناح سيملول ممراقباس بي كملاقات كى يەنخرىك ۋاكتراقبال ئىسەكى بوگى-ان كوشايدىراندلىشە تھاكە مس ابل کا عرب یا بندی والوں سے کوئی ایساسمحسوته مذکرلوں جوارد و کے حق میں مفیدنہ ہو -اتفاق سے اشیس دانوں میرے بهران عبدالرحمن صديقي صاحب جوحيد رآياد مس ميرسي بهمان تقے، وہ سلم لیگ کونسل کے ممبر تقے ،اوراس اجلاس میں شرکیب مونے کے لئے آئے تھے۔ان کی رفافت مجھے بہت غینمت معلوم ہوئی۔ روانگی سے مسلے بعض احباب کے مشور ہے سے بم نے ایک رز دلیوشن بھی اُر دو کیے تعلق تبار کرلیا تھا جو ہم رلیگ کی کونسل میں بیش کر ناچا ہتے تھے۔ انگھنٹو بینج کرمیں صدیقی صاحب کیے ہمراہ مسٹر جناح سے ملا-انہوں نے سلام علیک سے بعد میلاسوال یہ کیا کہ آ ہے بم سے تعاون کیوں منیں کرتے " میں نے کہا کہ آپ کھے کری منیں رہے تو تعاون کس سے کروں ؟ (مبرا اشارہ اُر دو کے متعلق تھا)
فرمایا کہ آئزہ ہم کریں گئے "قومیں نے کہا میں ضرور تعاون کروں
گائے بھرمیں نے رزولیوشن کامسودہ اُن کے ملاحظے کے لئے
بیش کیا جسے اسنوں نے شروع سے آخر تک پڑھا اور پند
فرمایا "

غرض اس طرح قا مداعظم سے اُن کی سلی ملاقات ہوئی ، اور جیرلکھنو ، ورجیرلکھنو ، الدآباد ، بمبئی صیدر آباد اور حصوصاً این کلوعر بک کالجے دبلی میں اُن سے مُلاقا تیس ہوتی رہیں۔ ان مُلاقا تول میں اُر دوزبان کی ترقی سے بے شمار منصوبے سائے گئے۔ اور ان کی بدولت سلم لیگ جی اُردو کی تخریک بیس دلیسے یہ لینے لگئی مسلم لیگ اور قا مُداعظم سے ساتھ مولوی صاحب کا یہ دابطہ قیام پاکتان کے بعد بھے جاری راحیس سے پہنچے میں اُردو زبان کو بڑی تقیام پاکتان کے بعد بھی جاری راحیس سے پہنچے میں اُردو زبان کو بڑی تقیام پاکتان کے بعد بھی جاری راحیس سے پہنچے میں اُردو زبان کو بڑی تقیام پاکتان کے بعد بھی جاری راحیس کے پہنچے میں اُردو زبان کو بڑی تقیارت میں ترقی کی بے شمار نہری تقیارت میں ترقی کی بے شمار نہری

طویس بالآخروه باکشان کی قومی زبان بن گئی۔ طیکس، بالآخروه باکشان کی قومی زبان بن گئی۔

افسوس ہے کدار دو سے تعالق مولوی صاحب اور قائدا عظم کے تمام منصوبے اُن کی زندگی میں کمیل سے ہم کنار مذہو سکے۔ وہ باکشان کے ہر شہری کو شیحے تعلیم و نربیت کیے ذلور سے آراستد کرنا جا ہتے تھے وہ پاکتان کے ہرگھر میں شیحے اور شحت مندانہ تہذیب اورا دبی ماحول پیدا کرنے کے خواہش مند تھے۔ وہ اسلامی تہذیب کی سب سے بڑی نشانی یعنی اُر دو زبان کو باکتان کی سرکاری اور دفتری زبان بنا نا چاہئے تھے۔ اُر دولونورٹی کا قیام اُن کی دیر بینہ خواہش تھی جن کو ہماری قوم کے نا دان مغرب زدہ لوگوں نے بائی تھیل کک نہ سینجنے دیا۔ اور اس کے نیتے میں ہماری قومی اندائی کی متی سیاست کی بھی دھجیاں اڑا دیں جس کے نیتے میں ہماری قومی زندگی کی حسین عمارت کے بام و در بھی بل گئے سیاست نے ٹو دغرضی مصلحت گوشی اور زمانه سازی کا رویب اختیار کراییا بختف طرح سے تعصبات کی آند صیال چلنے سکیس – اوراس صورت صال نسے ہماری قومی وملی زندگی کا شیراز ہمنتشر کردیا۔

آور پیمربعب آبوگوں کی سازشوں کی وجہ سے الجمن ترقی اُردو ہجی انتشار
کاشکا دہوگئی۔ یہ زمانہ مولوی صاحب کے لئے بشری آ زمائش اور پرنشانی
کازمانہ تھا۔ الجمن جس کی آبیاری انہوں نے اپنے خون سے کی تھی ، اُس
یس ایک زلزلہ ساآگیا ، اور اُس کی حسین عمارت ڈھے گئی جن لوگوں کو
انہوں نے سہا رادیا تھا ، اور جوائن کے بردر دہ تھے ، وہ بھی مولوی صاب
کے خلاف ہوگئے ، اور مولوی صاحب کے لئے آسیبن کا سانپ تا بت
ہوئے ، اُنہوں نے مولوی صاحب کو ایسی اذبیس بہنی میں جن کو
سن کرکلے منہ کو آبیے۔

ابائے اُردو ڈاکٹر مولوی خبرالحق ساحب کواس کا بڑا دُکھ تھا، اور
وہ اس کے شکوہ نج بخفے ۔ لیکن ان نا سازگا رصالات کے با وجود اُسنوں
نے آخردم کک ہمت نہیں ہاری ۔ زندگی بھرنگن اور جذب وجنوں کے ساتھ
کام کرتے دہے ۔ اُن کے کا رنا مے بے شما رہیں ، اور ہما ری فوم کا ہر فرد
اُن کا ممنونِ احسان ہے کیو کہ اُنہوں نے اپنے گرال قدر علمی ادبی کاموں کے
ساتھ ساتھ، قوم کو نسانی اور تہذی شعور سے آشنا کرے ایک ایسی منزل
مارف گام زن کرنے کی کوشش کی جس سے ہم کنار ہونا ہر قوم کا لاصب
العین ہونا ہر توم کالصب

## رفيع احمر قدواني

رفیع احمد قد وائی صاحب بهت بڑے انسان دوست، نرم دل،
ہذرب، شائستداور شفقت و مجت والے انسان بخفے - میں نے اپنی
زندگی میں ایسا در ویش صفت اور الله والا انسان سنیں دیجا - وہ سلم نو ہو گئی میں ایسا در ویش صفت اور الله والا انسان سنیں دیجا - وہ سلم نو ہو گئی میں ایسا در ویش صفت اور الله والا انسان سنیں دیجا ۔ وہ سلم نو ہو ہی تھاجس سے مولا نا حسرت
مو ہانی بیجا نے جانے تھے ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مولا نا صد درجہ جذباتی اور
آئیڈیا لست مخے لیکن رفیع صاحب مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ عقل و
خردا در بصیرت و بصارت کی دولت بیش بہاسے مالا مال تھے۔ اُن توں
خردا در بصیرت و بصارت کی دولت بیش بہاسے مالا مال تھے۔ اُن توں
نے سا دی زندگی کا خریب میں گذاری اور سیاست کے میدان میں بڑے
نے سا دی زندگی کا خریب انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کی ایسی
نیدمت انجام دی جوابنی مثال آپ ہے۔ اُن کے سینے میں ایسا در د مندول تھا
جوانسان کو مجت اور خودمت کے راستے پرگام زن کرتا ہے۔ اُن کی سیاست
سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اُنہوں نے اپنی زندگی میں گر سے بڑے انسانوں
کی جو خودمت کی ہے ، اس کو نظر انداز منیں کیا جا سکتا۔

مجھے اُن کی سیاست سے کوئی سرو کا دینہ تھا۔ میں تو صرف اُن کی انسان دوستی ارحم دلی اورنشفقت ومحبت کی وجہ سے اُن سے محبت کرتا تھا۔ اُن کی سیاست کبھی اس راہے میں حاکل نہیں ہوئی۔ میں نے اُنہیں مہت قریب سے دیکھا ،اوراُن کی شخصیت میں مجھے انسان دوستی کی ایسی خصوصیات نظر آئیں جو س نے اس دور کی کسی دوسری شخصیت میں تنہیں دیجھیں۔ رفیع صاحب کے جیموٹے بھائی حسین کامل قدروائی سکھٹولونورسٹی بیں میرے کلاس فیلو تھے۔ان کے توسط سے لکھنو میں رفیع صاحب کو کئی بار د يخضے اوران سے ملنے كاموقع ملا - رفع صاحب بانيس كم كرتے تھے - طبعاً وہ کم سخن تقریبکن ہم لوگوں بران کی شفقت سے یا یاں تھی۔اس زمانے میں وہ بولی کی حکومت میں وزیر بھی ہو گئے تھے لیکن وزیر ہونے کے با وجود ان كے انداز ميں فرق سنيس آيا تھا۔ ہراك سے ملتے تھے اور منابت خنده بيشاني سے بیش آتے تھے۔ ہم بوگوں بر توان کی شفقہ ، بے پایاں تھی۔ اپنی بے پایال مصروفیت کے باوجود ہماراحال احوال او تھے ۔ مے ،اور کھانے میں ہمیشانے ساتھ ہم لوگوں کو شرکی کرتے تھے۔اُن کا دسترخوان بہت وسیع تھا۔ کھانے کی میز برساٹھ سترآ دی ضرور ہوتے بتھے۔ رفع صاحب ان بیرسے سرا يك كاحال أحوال لو جھتے منفے ،اور اصراركر كے كھانے كى چنزى ان كى طرف بڑھاتے تھے۔ ہمان لوازی اُن پرختم تھی۔ وہ اکھنٹو کے قریب ضلع بارہ نیکی کے ایک جھوٹے سے گاؤں مسولی کے رسنے والے سے مسلم لیگ کے لیٹرجو دھری فیلتی الزمال صاحب کے تری عز منز تھے۔ جود ھری صاحب تو کچھ عرصے کا نگریس میں رہنے کیے بعد سلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ رفیع صاحب ہمیشہ کا نگریس میں رہے ۔ لیکن سیاسی ختلافا کی وجہ سے ان سے رویے میں ہمی کوئی فرق منیں آیا۔ جو دھری صاحب اور اُن کے خاندان دالوں کو وہ بہت عزیزر کھتے تھے ،اوراُن کے ساتھ بڑی مجبت

سے پیش آتے تھے۔اس زمانے میں سیاسی اختلاف بجت کی را ہوں میں حاکی منہ میں ہوتا تھا۔

رفیع صاحب کی زندگی سبت سادہ تھی۔ ہمیشہ کھدر کاکرتا کھدر کا پاجامہ اور کھدر کی شیروانی بہنتے تھے۔ اُن کا گھر خاندان والوں عزیزوں اوردوستوں سے مجھرار ہتا تھا۔ وہ خود گھر کے ایک کمرے میں رہتے ہتھے۔ صرف کھانے پران سب سے اُن کی مملاقیات ہوتی تھی۔ اگر کوئی کھانے می شریک نبیس ہوتا تھا تو وہ بو جھتے بھے کہ فلال شخص کہال ہے ؟ وہ اپنے خاندان والوں سے اور ھی زبان میں باتیں کرنے تھے لیکن دو سرے لوگوں سے ساتھ ہمیشہ اُردو بو لیتے ہتھے۔ اُن کا قیام تو لکھنؤ میں تھا لیکن وہ سفتے میں دو د تبین د فعہ اپنے کا وُل مسولی ضرور جاتے تھے، اورا ہے آپ کوگا وُل کے لوگوں سے باخبرر کھتے تھے۔ ایک ایک گھر مل جا کر خیر سے معلوم کرتے تھے، ان کے مسائل کوحل کرتے اورائ میں سے مشتر کی مدد کرتے تھے۔ ایک ایک مدد کرتے تھے۔ ایک ای کے مسائل کوحل کرتے تھے۔ ایک ایک مدد کرتے تھے۔ ایک ایک مدد کرتے تھے۔ ایک ای مدد کرتے تھے۔

یویی کی حکومت میں گئی سال در پر رہنے کے بعد وہ ہندوستان مرکزی
حکومت میں وزیرمواصلات ہو گئے۔ اُن کے جھوٹے بھائی اور میرے کلاس
فیلوحسین کا مل قدوائی بھی دلی میں ملازم ہو گئے، اور فیع صاحب کے ساتھ
رہنے لگے۔ میں بھی انیگوعر بک کالج میں ملازم ہو گیا۔ چنا بخہ دلی میں رفیع صاحب
کودیکھنے اوراُن سے ملنے کے نسبتاً زیادہ مواقع ملے۔ میں اس زمانے میں تنا
متعااور کالج باسٹل کے اُس بلاک میں رہنا تھا جواسا تذہ کے لئے تفصوص تھا۔
اس لئے میں اکثر اپنے دوست حسین کا مل سے ملنے کے لئے رفیع صاحب
اس لئے میں اکثر اپنے دوست حسین کا مل سے ملنے کے لئے رفیع صاحب
کے بال چلاجا تا تھا۔ وہ اس زمانے میں کنگ بیڈورڈ روڈ بر رہتے تھے جسین
کامل، اُن کی بیکم، اُن کی بڑی مہن بیکم انیس شیفیع قدوائی، رفیع صاحب اوراُن
کے خاندان کے تمام افراد مبرے ساتھ بڑی مجت سے بیش آتے تھے۔ ان
کے خاندان کے تمام افراد مبرے ساتھ بڑی مجت سے بیش آتے تھے۔ ان

رہتے ہے ایس بڑی شفقت اور محبت سے بٹھاتے ، اصرار کرے بخلف جنریں مجھے اپنے یاس بڑی شفقت اور محبت سے بٹھاتے ، اصرار کرے بخلف جنریں مجھے کھلاتے اور مجھ سے دلجسپ بائیس کرتے ہے کھاتے اور مجھ سے دلجسپ بائیس کرتے ہے کھاتے اور محانے میں بین تقریباً برروز سے بہرکے بعد ان کے ہاں جا تا تھا ، اور دات کے کھانے کے بعد

ابني جائے قیام انگوع کب کالج وایس آ تا تھا۔

رقیع صاحب کی کوشی ست بڑی تھی۔ وہ اپنی اس کو مھی کے صرف ایک كمري سين رہتے تھے۔اس سے ملحق ایک کمرہ ملاقا تیوں سے لئے تھا۔ دوسر كمرول ميں اُن كيے كھرواليے ، خاندان كيے دوسر سے لوگ اور مہمان وغيره سكون واطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ایک دو کمرسے مہما نوں کے لئے وقف تقے، إن كمرول كوكبھى خالى منيى دىجھا كيا كيونكه مهمان أن محمد بال بهت أتبے تنفے۔ میں نے السامهمان نوازشخص اپنی زندگی میں کوئی اور منہیں دیجھا۔ اوریہ مہمان بھی بجب طرح کے بقے کسی کودتی میں کوئی کام ہووہ بھی رفیع صاحب كالهمان بتماركسي كوملازمت كي تلامض بووه بهي رفيع صاحب كالهمان تقا- کوئی بیمار ہو وہ بھی رفیع صاحب کا مہمان تضا کوئی دِلی کی سیروسیاحت سے اتنے آتا وہ بھی رفع صاحب کا بہمان مضا کوئی کسی کا نفرنس، سمیناریا جلسے میں شرکت کے لئے آتا وہ بھی رفیع صاحب کا مهمان تھا۔ کئی کئی دن تک بلکہ ہفتوں اور مہینوں اُن کے ہاں یہ مہمان رہتے۔ کبھی کسی سے گھروالے کہتے کہ آب کو ہسینال میں داخل کرواد تے ہیں پاکسی اور جگہ آب کا انتظام کردیتے بن اللكن وه بمنشد يركهت كه بميس ميال بهت آدام ب كيونكه رفيع صاحب كى شىخصىت كى تھندى جھا ۋى بىيى يىال نفيىب ہے۔ اور يە بىمارى ك ست بڑی نعمت ہے۔ رفیع صاحب اِن مهمانوں سے روزانہ وقت نکال کر ملتے اوران کا حال احوال ہو جھتے تھے۔ اور کھانے پر توسب گھردالوں کے سائقة مل كركها ناكها تعقف به كويا كهروالون اور مهمالون سے ملنے كا ايك بيانة

بنفاء رفیع صاحب سب کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ کئی باور جی الواع واقسام مے کھانے اِن کے لئے تیار کرتے تھے۔ دفیع صاحب اصراد کرمے یہ کھانے انہیں میش کرتے تھے۔خود رفع صاحب کوان مرغن کھالوں سے کوئی دلیسی شیں تھی۔ وہ زیادہ تردال اور چاول کھاتے تھے۔ میں نے کھانے کی میزیر سامٹھ ستتر، بلکہ بعض اوز یہ منویک افراد رفیع صاحب کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ رفع صاحب تقوری دیر کے لئے سبح کو اپنے دفتر جاتے تھے۔لیکن دو تمن گھنٹے کے بعد واپس آجاتے تھے اور زیادہ وفت اپنے مکان کے كمرم بين گذارت تھے۔ ياتو برھتے رہتے تھے يا بھرسوچتے رہتے تھے۔ اورسیاسی منصوب بناتے رہتے تھے۔ ملنے والوں کا بھی ان کے مال تا نتا بندها رہتا ہتا۔ اُن کے کمرے کے برابر ایک کمرہ مُلا قاتیوں کے لئے تھا۔ ملنے دالوں برکوئی با بندی سنیس تھی۔ اُن سے ملنے کے ایے اُس وقت کے بڑسے بڑسے سیاسی لیڈر بھی آتے تھے اور عام لوگ بھی۔ میں نے ان کے بان خان عبدالغفارخان، آصف علی ، بھم آصف علی، ایاربركربلالی، راجيه كويا اچاري، ڈاکٹرامبيدكر؛ ينڈت سندرلال، سيدعلى ظهير، سيدسجا دظهير مولوی محرّا براہیم مفتی کفایت النّد ، مولانا احمد سعید ، مولانا حفظ الرحمن سیوباروی ، سيدعطا رالتُدشاه بخاري ، مولا ناحبيب الرحمن سينخ عبدالتُد، دُاكترد اكتسين خال صاحب، چود صری الزمال ، نواب اسمعیل خال جسین امام صاحب، خان عبدالقيوم خان مولاناحسرت موباني اوراسي طرح كے مختلف خيالات و نظریات رکھنے والے اس وقت کے جوٹی کے لیڈروں کومیں نے اُن کے بال آتے ہوئے اور گھنٹوں ان سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے دیجھاہے۔ باتیں

تورفیع صاحب کی ان لیڈروں کے ساتھ بند کمرے میں ہوتی تھیں، اس لتے ہم

بوگوں کواس کاعلم منیس ہوتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہا نیں اس زمانے کے سیاسی

مسائل ہی بیر ہوتی ہوں گی۔

یہ زمانہ بیاسی ہنگا مرآ رائوں کا زمانہ تھا۔ کا نگریس اور سلم لیگ کی سیات نے بڑی شدّت اختیار کر لی اور رفیع صاحب اس میں اہم کر دارا داکر رہے تھے۔
مسلمانوں کے مفاد کاخیال ہمیشدائن کے بیش نظر رہتا تھا۔ اُن کی سیاسی میں کے سب ہی قائل بھے۔ اِچار یہ کر بلانی اس زمانے میں کا نگریس کے صدر تھے۔
دہ اکثر رفیع صاحب کے پاس آتے تھے اور گھر میں داخل ہونے ہی بوچھے تھے
تگڑی کہاں ہیں ؟ نگرای کا لفظ وہ رفیع صاحب کی سیاسی بھیرت کے لئے استعمال
کرتے تھے، اور اُن کی اس سیاسی بھیرت نے کا نگریس کے اندر متعصب ہندوگ کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیتے تھے۔ بیٹیل سے تو اُن کی بات جیت
کی سیاست کے بام ودر ہلاکر رکھ دیتے تھے۔ بیٹیل سے تو اُن کی بات جیت
تک بند ہوگئی تھی۔

۱۹۷۷ میں باکشان کا قیام عمل میں آیا تو بیٹیل نے مسلمانوں کو بیست و تابود کرنے کامنصوبہ بنایا۔ جنانچے لولی اور دل میں ہندوسلم فسادات شروع ہوگئے۔ اس زمانے میں رفیع صاحب نے مسلمانوں کے لئے جو بجھے کیا اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ رفیع صاحب نہ ہونے تو دِتی اور لوبی میں ایک مسلمان بھی اقی ندیجیا۔ اس زمانے میں سلمانوں کا جوفئل عام ہوا اس میں رفیع صاحب نے لاتعداد سلمانوں کی جانیں ، بھائیں ، اورا پسے اقدامات کئے جن کی وجہ سے متعصد بہندہ وس کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے متصوبے فاک میں مل گئے۔

فسادات کی آگ تو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آزادی کے اعلان استے بیل ہی بھڑک اٹھی تھی لیکن اعلان آزادی کے ساتھ تو ہندوستان میں ایک سے قبل ہی بھڑک اٹھی تھی لیکن اعلان آزادی کے ساتھ تو ہندوستان میں ایک قلزم خوں موج زن نظر آئے لگا۔ دِتی بھی اس سے نہ بے سکی ، اور میمال فسادات اس طرح بوٹے کہ دِتی کے بیشتر مسلمان لینے گھروں کو چھوڈ کر برانے قلعے میں بناہ لینے کے دِتی مجبور ہوگئے۔ یہ کیمی توان کلوع رکب کالج کے اساتذہ

اورطلهار نے فائم کیا تھا ،اوراس کوقائم کرنے میں رقبع صاحب نے ہماری بڑی مدد کی تھی۔اس میں شبہ منہیں کہ یہ قلعہ ایک زمانے کے حشر کا میدان بنا ر ہا۔ بیکن اس کیمیب کی وجہ سے لا کھوں مسلمان محفوظ رہے۔ لا کھوں کی تعداد یں رایوں کے ذریعے سے پاکشان سنچے۔ بےشمارسلمانوں کو رفیع صاب نے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے سندوستان کے مختلف علاقوں میں اُن کے گھروں کے سینجایا۔ اور اکثان کی مرکزی مکومت کے ملاز مین بی-اہے۔ اویسی کے طباروں کے ذریعے کراچی سنچے جن کو قائداعظم نے خاص طور ہر اسی مقصد کے لئے جارٹر کیا تھا۔ رفع صاحب کی وجہ سے پُرانے قلعے کے كهيب من بلون رجمنت كايهره لكاياكياجس سے ان كے اندر تحفظ كا احساس ببدا ہوا۔ ایئرلورٹ کے سلمانوں کو بہنجا نے سے لئے انہوں نے مسلح فوجی فرابهم كئئے۔ اُن كى وجب سے حصرت لظام الدين اوليا محمد استيشن سے باكشان كيه ليت رمليس حليس حن مين لا كھول مسلمالوں نيے سلح فوجيول كي حفاظت بس سفركيا اورده فيربت سے باكتنان سنجے - اورجودلى ميں رہناجاتے تھے . أتنبس از سرلوان کے گھروں میں بسایا گیا۔

میری جان بھی اس زمانے میں رفیع صاحب ہی نے بچائی۔ مجھے انگاہ عرب کو چھوڑ کر بڑانے فلعے ہیں آتھ دس دن ہوگئے تھے۔ دو دن ہم لوگ باکستان سے ہائی کمشنرزا ہرسن صاحب سے ہاں بھی رہے تھے لیکن مجرکہیں قائم کرنے کے لئے بڑانے قلعے ہیں منتقل ہوگئے تھے۔ قلد حشر کا میدان بناہوا تھا۔ لاکھوں بناہ گزینوں کا مجمع تھا۔ اور وہ سب کھلے آسمان کے بناہوا تھا۔ لاکھوں بناہ گزینوں کا مجمع تھا۔ اور وہ سب کھلے آسمان کے نتیجے بے یار و مددگار بڑے ہوئے تھے۔ کھا ناتو درکنار بینے کا یا نی تک مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برنشان ہوگیا۔ جنابخہ ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برنشان ہوگیا۔ جنابخہ ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برنشان ہوگیا۔ جنابخہ ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں سخت برنشان ہوگیا۔ جنابخہ ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں بحت برنشان ہوگیا۔ جنابخہ ایک دن دقت گذار نے کے مناظر کو دیکھ کرمیں بھی کے درواز ہے برجا کرکھڑا ہوگیا تھا۔ بہاں مجھے میرے

پُرلنے دوست شیخ مقبول آئبی در ولبش مل گئے جواپنے فوجی ٹڑک میں مسلمانوں کوشہر سے نکال کر قلعے میں لارہے ہتھے۔ اُنہوں نے میرا حال حوال مسلمانوں کوشہر یو جھا، اور کہنے لگے تیس اپنی جان پر کھیل کر زیادہ سے زیادہ سلمانوں کوشہر کے مقبل سے نکال کر قلعے میں بہنچانے کی کوششش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہونو میں آپ کو بہنچا سکتا ہوں ۔

یمں نے کہا ہم قلعے کے ماحول سے برلشان ہوجیکا ہوں۔ مجھے آب باکستان کے بائی کمشنرزا ہدسن صاحب کے بال گل رعنا یہنی دیجئے۔ وہال ہرے دوست بروفیسرخورشیدا حماحتی صاحب عظیمرسے ہوئے ہیں۔ اُن سے ملول

كا ورغم غلط كرول كا"

بیشن کرتقبول الهی دروت نے مجھے اپنے مڑک میں بھمایا، اور چیند منطمين باكسان باني كميشن بينجاديا جينتي صاحب سيمل كرطبيعت كجه بحال ، يونى - دن ميں نيے اُن کے ساتھ گذارا۔ رات کو پاکستان بائی کمشنرزا چسن صاب كى طرف سے دى كئى ايك رو ئى دال كے ساتھ كھائى - ہم لوگ بعظے ، ہوئے یا نئیں کر رہے مقے کہ شی فون کی گھنٹی جی مشتی صاحب نے فون اُنٹھایا ، رقبع صاحب خود بول رہے تھے، کہدرہے تھے۔ میں نے ایک بڑاجہاز لیمنو کی طرف جانے والوں کے لئے جارٹر کیا ہے۔ جومسلمان کھنو کی طرف جانے دالے ہوں، وہ اس جہاز میں جاسکتے ہیں جیتنی صاحب نے کہا میرسے یاس عبادت صاحب سٹھے ہیں۔ وہ لقنیاً ایک نو جا ناچا ہی كے كيونكمان كے كھروالے الحائوييں بين -آب ان سے بات كر ليجئے -میں نے سی صاحب سے فون میا۔ رقبع صاحب کی وار آئی تھی ، آب کهان بن بین توآب کی تحیریت منه ملنے کی وجہ سے سخت پرلیشان تھا۔ آب کے گھرسے روزانہ سو کے قریب ٹیلی فون آنے ہیں۔ آپ کی نیریت معلوم كرنے كے لئے \_ ميراخيال تقاآب جامعدمليديں ، يوں گے-

و بال جي معلوم کياليکن کچھ بته مذيلا"

ین نے ہوئے کہ آمیں تو ایک و کرنج کالج کے اساتذہ اورطلبار کے ساتھ
پاکستان کے ہائی کمشنر نا ہوسن صاحب کے ہاں آگیا تھا۔ استوں نے ہم لوگوں
کواپنے ہاں بلا لیاکیو ککہ کالج پر حملے کا خطرہ تھا۔ ہم لوگ دو تین روزاُن کے ہاں
دہے۔ بھر بُرانے فلعے میں آگئے۔ کیمیت قائم کیا۔ ابھی تک میں وہیں ہوں۔
اساتذہ اورطالب مجمعی وہیں۔ آج میس ایک دوست کے ساتھ فوجی واک
میں نا ہوس صاحب کے ہاں آیا تھا۔ میرسے دوست پر دفید حیثتی صاب
میں نا ہوس صاحب کے ہاں آیا تھا۔ میرسے دوست پر دفید حیثتی صاب
سے مجھے بیمال روک لیا۔ اس میں کوئی مصلحت تھی۔ اگر میمال مذرکانا تو آپ

رفیع صاحب نے کہا اُب دِتی میں مزید نظیر ہے۔ حالات بہت نزاب
یہ تفصیل آپ کو زبانی بتا وُں گا۔ میں نے ایک جہاز انکھنو جانے والوں کے
لئے جاد ٹرکیا ہے جو کل صبح بالم ایئر پورٹ سے نکھنٹو کے لئے روانہ ہوگا۔ میں
صبح مندا ندھیرے سرکاری گاڈی میں اپنے سکرٹڑی جے نزائن کو آپ کے باس
بھجوں گا۔ دوسلے فوجیوں کے ساتھ آپ میرے گھرآئیں گے۔ یہاں آپ ناتہ
کیجئے گا۔ بھرجے نزائن آپ کو یہاں سے یالم سے جائیں گے اور جہاز پر سوار
کرائیں گے۔ میں جا ہتا ہوں جولوگ یہاں سے نکل سکیس بہتر ہے۔ بھا اور لوگ
بھی جانبا جا ہیں تو مجھے اطلاع دیجئے۔ ان کے بھی تکھنٹو جانے کا بندوب ہو
جانبا جا ہیں تو مجھے اطلاع دیجئے۔ ان کے بھی تکھنٹو جانے کا بندوب ہو

یس کرمیں نے کہ آئیں صبح کو نیار رہوں گا اور جے نرائن کا انتظار کروں گا۔ صبح کوجے نرائن رفیع صاحب کی گاڑی میں زاہد من صاحب سے ہاں گل رعنا میں آئے۔ اُن کے ساتھ دومسلح فوجی بھی ہتھے۔ جے نرائن نے کہا دقت کم ہے، بس صلتے ''

مِن گاڑی میں مٹھ گیا۔ لیکن میں نے ان سے کہا میں پہلے پڑا نے قلعے جاؤں

گا۔ اپنے ساتھیوں کو خداجا فظ کہوں گاا وراینا الجج کیس لوں گا۔
جنا پخہ جے نزائن مجھے میں ٹرانے قلعے نے گئے یہیں نے اپنے احباب
کو رفیع صاحب کے ٹیلی فون کی خوش خبری سُنائی ،اور کہا کہ میرے تکھنے جانے کا انتظام ہوگیا ہے۔ رفیع صاحب نے خصوصی طیارے کا انتظام کیا ہے سب
یہ سن کرخوش ہوئے اور اُمنوں نے خوشی اور عم سے مجلے جذبات کے ساتھ

محمر زفعت كيا-چندمنٹ میں جے مزائن نے مجھے رقبع صاحب کے ہاں سنجا دیا۔ رفع صاحب اس وقت اینے لان میں مہل رہے تھے۔ آج میں نے زندگی میں ملی د فعدانہ میں بریشان دیکھا۔ کہنے لگے اچھا ہوا آپ سے رابطہ ہوگیا۔ شلی فون برآب سے ملنا ایک معجزہ ہے۔ یہاں توکسی کو کسی کی مجھ خبر منیں۔ تبهر تا عام بورباب - ایتر اور ساور ربلوب امین مقتل نے بو ہے ۔ مسلمانوں سے لئے دلی سے اہر نکلنے کاکوئی راستہ شیس-اسی لئے میں نے خصوصی جہاز چارٹر کئے ہیں۔ جو بھی بہاں سے نکل جائے بہترہے۔ آب الشته كرليخة ،ادر ميرج سرائن كے ساتھ ايتراورٹ يلے جائے ملے فوجو كے ساتھ وہ آپ كوائر لورٹ ہے جائيں گے اورجہازيں بھائيں گے۔ دويم الك آب محنوبين عائن كے ميں نے الليس ضروري بدايات دے دي بي -احتياط سے جائے گا جسين كامل بھى وبال آپ كے منتظريس -یس کرمس نے اندرجاکر ناشتہ کیا ، اور بھرجے نزائن کے ساتھ گاڑی ہے بیٹھ گیا۔ جلتے وقت رفیع صاحب نے کہا میں نے شہر کی حالت شدھا دنے کے لئے یہ تخویز پیش کی ہے کہ مدراس رحمنٹ کو کا باجا ہے۔ ان لوگوں میں تعصب منیں ہے۔ میں نے آپ کے کالج دائی گلوع مک کالج دہلی ) کوان کا سيدكوار شربنواد باس اس طرح آيكاكالج بهي محفوظ رب كا ، اورشبرس امن دامان قائم كرنے سي عى مدد ملے كى"۔

یہ کہ کر دفیع صاحب نے مجھے ضداحا فظ کہا اور مجھے جے نرائن کے ساتھ کاڑی میں بڑھایا۔ بچھے دوسلے فوجی سیاسی مٹھے اور کاڑی یا کم ایئر پورٹ کی طرف ردانہ ہوگئی۔

کوئی ایک گفتے میں ہم لوگ یالم کے ہوائی اڈھے بر بینچے۔ وہاں ہرطرف المواریں اور کر بینیں لئے ہوئے سکھ ہی سکھ نظرائے۔ان کو دیھ کر بچھے ڈرلگا،
اور میں یہ سوچنار ہا کہ ضاجانے کننے مسلمانوں کو یہ لوگ موت کے گھاٹ اُنار مجھے ہوں گئے۔ اب ہماری ہی خیر منہیں یہ بین سرکاری گاڑی سلج فوجیوں اور جزئر ن کو دیھ کر یہ لوگ یہ ہے۔اب ہماری ہی خیر کہ بین سرکاری گاڑی سلج فوجیوں اور جزئر ن گھنے کی ایم آدمی کہیں جا رہا ہے۔ اس لئے خطرہ ٹل گیا۔
جو نزائن نے کا وَنظر برا کھٹ وغیرہ دکھاتے لیکن جہاز میں گھنے کی اخیر سے تھے نوائن نے روانہ ہوا۔ جے نزائن سے ساتھ میں سہما ہوا بیٹھارہا۔ خدا جانے یہ تین گھنے کس طرح گزرے۔

بہرصال جب جہازیر واز کے لئے نیار ہوا توجے ہزائن مجھے جہازیں اسے گئے، اورخود اندر جاکر بجھے جہازیں بھایا ، اور مجھے ضدا حافظ کہا۔ تین گھنٹے کی ہر واز کے بعدیہ جہازا موسی کے ہوائی اڈھے برائٹرا ، اوراس طرح بس بھنٹو بہنے گیا۔ بہاں امن تھا۔ ہوائی اڈھے سے میں سیدھا اپنے گھر بنچا جہاں میرسے گھروا لیے برانشانی کے عالم میں نظراً تے لیکن مجھے زندہ سلامت دیکھ کرخوش ہوئے۔

رفیع صاحب نے اس طرح میری جان بچائی۔ بڑانے قلعے کے ماحول سے مجھے بخات دلائی، اور مجھے میرسے گھر سبنچا یا۔ میں اُن کے اس احسان کو کمھی مجول منیں سکتا۔ وہ مجھے ہیر یہ احسان مذکر نے تو میں زندہ نہ بچنا۔
میری تو خیر دفیع صاحب سے جان مبچان تھی، اُنہوں نے اُس زمانے میں اُن بے شما دمسلما نول کے ساتھ بہی سب بچھ کیا جن کو وہ جانتے بھی منہیں تھے۔

اور بھرامنہوں نے اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کے بیے شمارا دارول کو بچایا۔ مسلمانوں کے بیے شمارا تا رکی حفاظت کی بیے شمار سجدوں کو واگذات كرايا بسے شماردرگا بوں، اور بزرگان دين اورصوفيائے كرام سے بے شمار مزاروں کو اصل حالت بیس برقرار رکھا۔ وریزمتعصب برندوؤں سے منصوبے تو یہ تھے کہ دنی میں سلمانوں کی کسی چنر کو باقی شبیں رہنے دیں گے۔ رضع صاحب کا سب سے بڑا کا زنامہ انبیکلوعریک کالج دیلی کو اپنی حکمت عملی اوربصیرت سے اصل حالت میں اور برفرار فائم رکھنا تھا۔ یہ کا لیخ اٹسی خانے ين مسلم ليك كا قلعها ورخر كب باكتبان كا كره خفا مُتعصب بهندو وس كياس برنظرتفي ادروه ايك منصوب كے تحت اس كى اينط سے اينط بحانا چاہتے سنفے۔ اُنہوں نے اس کالج برحملہ کرکے اس کو تباہ کرنے اور مرفسیل اورطالب علموں کو فتل کرنے کا بروگرام بنایا تھا۔لیکن بروقت یاکشان کے ہائی کمشنرزا برسن صاحب کواس کی اطلاع مل کئی ۔جینا بخدا منوں نے اُسّادوں اور بوسٹل کے طالب علموں کو اپنے ہاں گل رعنا میں مبلالیا ،اور کا بے کو مقفل كرواديا متعصب سنددؤل كامنصوبه يديمي تقاكه وه اس كان كولا بمورك كسى بهندو كالج كوالاط كرواويس كمي - بيكن رفيع صاحب كى بصيرت آثي آئی، اوراً منوں نے اس کالج کو مدراس رجنٹ کا بیڈکوارٹر بنوا دیا۔ کتی مہینے اس رحمنط کے سیابی اس کالج میں رہے۔ اس طرح یہ کالج محفوظ رہا ، اور ان کی وجہ سے شہر میں امن قائم کرنے میں بھی مدد کمی-اوراس طرح متعصب مندد جماعتوں کے منصوبے فاک میں ال گئے۔ یہ رقبع صاحب ی کا کا رنا مہے کہ آج بھی یہ کالج مسلمانوں کا کالج ہے۔اس کا پرنسیل مسلمان ہوتا ہے اور گورننگ باڈی کے ممبر بھی مسلمان ہوتے یں -البتہ طالب علموں سے نئے مسلمان ہونے کی کوئی یا بندی شیں اور یہ ایندی

قيام ياكسان مستقبل تعي نبين تقي-

مسلمانوں کے لئے اُس دور پُرا شوب میں دفیع صاحب نے جو کھے گیا

وہ اس زمانے کی اریخ میں سنہرے حروف سے تکھے جانے کے فابل ہے۔
اسٹوں نے اس زمانے میں عصبیت سے پاک معاشرے کا خواب دیکھا
جب برطرف نگ نظری، قعصب اور وحشت دبربریت کی اندھیاں جل
دی تھیں۔ اُنہوں نے اُس ماحول میں انسان دوستی، محبت اور ضلوص کے چراغ
روشن کئے جس دقت برطرف دیشمنی اور وحشت و بربریت کی گھٹا ٹو پ
اندھیار ہاں چھائی ہوتی تھیں اُنہوں نے اُس فضا میں انسانوں کے زخموں بر مربم دی گھٹا ٹو پ
مربم دی جب سندیب و نقافت زخموں سے جُور ہو کر بُری طرح چیخ رہی تھی۔
انہوں نے اس عمد میں مظلوم لوگوں کی عمایت کی جب معاشر سے بیز نباہ ی
وبر بادی کے جھانگ جبوت اپنی پوری بربریت اور جبر داست بدا د نے ساتھ
فہایت ہے باکی کے سانھ رقص کر دہے تھے۔

اُن کے کارنامے بے شماریں۔ اُنہوں نے سیاست میں ہندو قدامت پرسی، مذہ بی عصبیت اور براچین کال کی تخریب کے اُمڈتے ہوئے طوفانوں کوروکا، اوراس پر بند با ندھے۔ اُنہوں نے طومت وقت کوالنان دوستی، شفقت اور مجبت کے داستوں پر چلنے کے لئے آ مادہ کیا۔ اُنہوں نے اپنے اُس پاس ایک الیی جمعیت بیدا کی جس نے تہذیب و شرافت اورانسانیت ودل سوزی کی مشعلوں کو ہاتھ میں ہے کر آ گے بڑھے، اور سلمانوں کے مذہ بی، قدل بی وقعلمی اداروں کی رکھوالی کی، اوران گنت افراد کی جانوں کو بچاکر، تندیبی وقعلمی اداروں کی رکھوالی کی، اوران گنت افراد کی جانوں کو بچاکر، اُنہ بیں ایک نئی ڈندگی، ایک نئی وُ نیاا درائی سنتے معاشرے کو قائم کرنے اور اُن کے درمیان اطبینان اور سکون کے ساتھ زندگی اسپرکرنے پر آمادہ کیا۔ اُن کے درمیان اطبینان اور سکون کے ساتھ زندگی اسپرکرنے پر آمادہ کیا۔ یہ سب بچھ کرنے کے با دیجود، اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اس بنت کا مدرسا خیز میں اپنے سکے بھائی جناب شفیع احمد قدوائی کی جان د

اورمنتقم مزاج سندوؤ ل اورسکھول نے بیدردی سے قبل کردیا۔ان کا جُرم صرف يرتفاكه و وسلمان تقصوم وصلوة كے يابند تقے، اورانے فرائض كو نسوص اورتن دہی سے ادا کررہے تھے۔ اُنہوں نے اپنے فرانض کو اداکرتے ہوسے ابنی جان دے دی ،اوراینی بوی محرم سلم انبس شفیع قدوائی کوبیوگی سے اور بچوں کو میٹمی سے دوجار کر کے اس دُنیا سے مخصت ہوگئے۔ رفیع صاحب کواس سانحے کابڑا دکھ تھا،اور سد کھانہیں مرتے دم کک رہا۔ یہ اور بات ہے کہ اُنہوں نے اپنے ان عزیزوں کو زندگی میں بھی کوئی تکلیف نیس ہونے دی - انہوں نے ان لوگوں کو بھی ضدمت خلق کے جذبے سے سرشار كركے وكھى السانيت كى خدمت كے راستے برتھى كام زن كيا۔مرومه انیس باجی نے توایتی ساری زندگی اِن کاموں سے لئے وقت کردی، اور شايداسي كميسهارس ايني شوبرى وفات كياس صدمي كوبرداشت كرسكين اخيال كرك آج بحى كليح منه كوآ أس رفنع صاحب بواول، منتمون، سمارون، سكارون، مسافرون اور طالب علمول كابهت خيال ركھتے تھے۔ان كا كھران لوگوں سے بھرارت تھا۔ دوتین کمرسے اِن لوگوں کے لئے دقف تھے۔حالا بکہ وہ خود صرف گھر کے ایک كمرسے میں رہنتے بھتے ۔ تھے نوکسے قرب یارہ بنکی کے ضلع میں اُن کی نیا ندا بی جائيدا داهمي خاصي تقي -اس كي آمدني بهي خاصي تقيليكن اُس كا بيشتر جقه بنردرت مندع بزول، رشتے داروں اورغریجوں اور نا داروں برضرف ہوتا تھا۔ خلاجانے اُن کے کتنے عزیز اور رہنتے دارائن کے ساتھ دہتے تھے۔خدا جائے کتنی بیواؤں اور متیمیوں کی وہ کفالت کرتے منفے ۔ خدا جانے طالب علمول كماخراجات وهبردا شت كرتے تقے - خداجانے كتني غرب الأكبوں کی وہ شادیاں کرداتے ادرائن کو بساتے تھے۔ خداجانے کتنے بیماروں كووه علاج معالي كسبولتين فرابم كرتے تقے۔

یہ ہائیں سے ڈھکی جیکی شہیں تفیں۔سادا ہندوستان جانیا تھا۔ چنا بخہ ضرورت منداُن کے پاس بے لکلفی سے آجاتے تھے،اوراُن کے ہاں قیام بھی کرتے تھے۔ بیماروں سے کہاجا تا تھاکہ آپ کو ہسیتال مرداخل كروا دينے بيں ليكن أن ميں سے مبشيزيهي كہتے تھے كہم ہسينال جانا منيس جاہتے آپ سے گھرمی ہمیں ٹرا آرام ہے۔ جنا بخدایسے لوگوں کا علاج بھی گھر برى بونانفا اور بالآخره وصحت باب بوكرا بنے گھرد ل كو دالس بلے جاتے تھے۔ سياست يه رفيع صاحب كو دلجيسي تهي ،ا در ده سوني صدسياسي دي تنصه سیاست میں اُن کے خیالات و نظر مات کھے بھی بوں ، نیکن وہ اُن کی سخادت. شفقت اور محست کی را بول میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ سیاسی اختلافات رکھنے کے باوجود وہ مخالفین کا حترام کرتے تھے، اور ہرطرح سے ذاتی معاملات میں ان کی مدد کرنے سے لئے تیار رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت اُنہوں نے سے شمارسلمانوں کو پاکستان بھیجا تاکہ وہ و بال اطمینان اور سکون سے زندگی بسرکرسکیں مسلم نیگ کے نیڈراور کرک باكتنان كي نامورر مناجود هرى خليق الزمال صاحب أن كي قربي عزيز تحقے۔اشیس اوران کے خاندان کے تمام افراد کو پاکستان بینجانے سے لئے رفيع صاحب نے ایک خصوصی طیارے کا انتظام کیا،جوائس زمانے میں کسی طرح ممكن منتها\_ يهطهاره كھنؤ آيا -جو دہرى صاحب اوراُن كے خاندان مے تمام افراد اس طیارہے میں دلی ہنچے۔ رفیع صاحب کے ہاں قیام کیا اوركتى دن كے بعداسى طيار ہے ميں كرا جى رواند، يوئے - رفيع صاحب نے إن سب كوبرى خنده بيشاني اور محبت مع رُخصت كيا ، اور ده سكون و اطمینان کے ساتھ کراجی پہنچے۔

رفیع صاحب کی سیاسی بھیسرت کی دور دورشہرت بھی، اورساری دنیا جانتی بھی کہ وہ ایک بااصول سیاست دال ہیں۔ وہ ذبین انسان تھے،اور وہ غلط سے کے جذباتی اور متعصب سیاست دانوں کو ابنی ذبانت سے ندخ کر دیتے تھے۔ایسے حالات بیدا کر دیتے تھے کہ اس تسم کے سیاست دان اُن کی تجا ویز سے خود بخود مات کھاجاتے تھے۔

اس سلطے میں ایک دافع کو تو میں کہمی بھی فراموش سیس کرسکتا۔
یہ بات اب کسی سے پوٹ یدہ سیس کہ کا نگریس میں مٹیل صاحب عصب
مند و وُل کی سیاست کے سب سے بڑے علم بردار بھے۔ اُنہوں نے قیام پاکستان کو سب سے پہلے نسلیم ہی اس لئے کیا تھا کہ وہ اس نگاملکت کو نباہ کر کے سلمانوں کو صفحہ ہستی سے نبیست و نا بود کرنا جا جتے تھے۔ اِنے اس منصوبے کو عملی جا مہ بیمنا نے کے لئے اُنہوں نے جو بچے کیا وہ اب ریکاڈ یر ہے۔ رفیع صاحب کو اُن سے اس معاملے میں شدیداختلاف رہا۔ بیمال و سے اس معاملے میں شدیداختلاف رہا۔ بیمال

ہوا ئیاں اڑنے لگیں ،اورامنموں نے اپنی احمقانہ تجویز واپس لیے لی ۔یہ رفیع صاحب کی بھیرت کا کا رنامہ تھا۔

رفیع صاحب کی سیاسی زندگی میں اس سے بے بے شمار دا قعات ہیں جو
اسیں ایک منبت زاویۂ نظرر کھنے دالا سیاست دال آنا بت کرتے ہیں۔ دہ
اسن کے بیامبر تھے اور جنگ سے نفرت کرتے تھے کیو کمان کے خیال میں
جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ۔ خواہ مخواہ بے گنا و انسانوں کا خون بہتا ہے۔
اُن کا خیبال تھا کہ تمام معاملات کو سیاسی طور پر بات جیت کے ذریعے سے
طے کرنا چاہیئے ۔ وہ ساری زندگی اس کے لئے کوشاں رہے۔ اُن کے اس نتب
دقیصے ہندوستان کی سیاست میں توازن بریدا ہوا ، اور نادان شم کے
متعصب سیاست دانوں کی دال نہ گل کی۔

رفیع صاحب بڑے ہی رحم دل انسان تھے۔ اُن کی زندگی کا مقصد دکھی انسا نیت کی خدمت کرنا تھا۔ وہ کسی کو لکیف میں منیں دبھے سکتے تھے۔ اُن کی ذہات وبھیرت، شفقت و محبت، اُن کاعلم وشعور، جس سے وہ بیچانے جاتے تھے، اُن سب کا ایک ہی مقصد تھا، — اور وہ مقصد تھا انسانوں کے زخموں ہر مرہم رکھنا۔ زندگی بھر وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانوں کے زخموں ہر مرہم رکھتے دہے۔ اور اس کے لئے انہوں نے تن من دھن سب کی بازی لگادی۔ ہمیشہ در ولئی کی زندگی بسر کی، اور اس داستے برگام ذن دہے جو ہمارے بزرگان دیں، صوفیائے کرام اورا ولیائے کوظام نے ہمیں دکھایا تھا۔ اس اعتبار سے رفیع صاحب ایک نفر دشخصیت کے مالک نظراتے ہیں۔ اُن کاخیال آنا ہے تومیرے دل کے نماں خانے میں آج بھی بحلی کے ہیں۔ اُن کاخیال آنا ہے تومیرے دل کے نماں خانے میں آج بھی بحلی کے قیمے سے روشن ہوجا تے ہیں۔

## بروفيسرسيرسعودس رضوى ادب

پروفببرسیدستودحسن رضوی ساحب ادیب میرسے محرم اُستاد شے۔ عمرعز بزرسے کئی سال میں نے اُن کے ساتھ ایک شاگرد کی حیشیت سے گذارہے۔ میں نے اُن سے بہت کچھ سیکھا ہے۔اُن کی شفقت مجھ پر ہے بایاں تھی جو آج بھی میرسے سئے سرمایہ فخرد افتحارہے۔

وہ آرد و فارسی دونوں زبانوں کے عظیم پر وفیسر تھے،ادران کا زیادہ دفت اِن زبانوں کی تدریس و تحقیق میں گذر تا تھا۔ اُن کے مزاج میں بڑی بافاعگ تھی۔ جو کام بھی کرتے تھے نہایت تن دہی اور خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ سوائے بڑھانے کی کرتے تھے نہایت تن دہی اور خلوص کے ساتھ کرتے تھے۔ سوائے بڑھانے کے بڑھانے و رعلی کام کرنے کے اُن کی کوئی اور دلجیسی شمیں تھی۔اسی دل جیبی کی وجہ سے امنوں نے فارسی اوراً ردو کی نایاب کتابوں کا ایک بست بڑا ذخیرہ ابنے کتب نا نے میں جمع کیا نہا، اور دور دور سے اہل علم اُن کے ذخیرہ کتب سے استعادہ کرنے کے لئے اُن کے سے اہل علم اُن کے ذخیرہ کتب سے استعادہ کرنے کے لئے اُن کے بیس اضا ذکرتے ہیں اُن کے ذخیرہ کو بینے میں اضا ذکرتے ہیں اور اس کام کوانجام دینے میں امنوں نے بڑی محنت کی،اوراس پر

زرکثیر تھی صرف کیا۔

ا المنول نے آپی زندگی کا بیشتر جھتہ فارسی اورارُد دکے اُستاد کی حیثیت سے بھتو کو یونورسٹی میں گذارا ، اور تدریس و تحقیق کا اعلے معیار فائم کیا۔ اُن کے طالب کم اُن کے نقش قدم پر جلے ، اوران میں سے بیشتر نے ادبی دُنیا میں اپنا مقام بیدا کیا مسعود صاحب نے ان کے باتھوں میں ذوق و شوق میں اپنا مقام بیدا کیا مسعود صاحب نے ان کے باتھوں میں ذوق و شوق اور جذب وجنوں کی الیم شعلیس دے دیں جن کی دوشنی میں وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے ، اور شہرت و ناموری کی منزلوں سے ہم کنار ہوئے۔ میں جب اور شہرت و ناموری کی منزلوں سے ہم کنار ہوئے۔ میں جب اور جب میں بی ۔ اے آنر ز، میں اور اُر دو کے صدر نقے کے صدر نقے ، اور جب میں بی ۔ اے آنر ز، ام ۔ اے اور نی ۔ ابی آ ۔ بی کی کر کے اُستاد ، ہوگیا ، اُس وقت بھی دہ شعب فارسی اوراارُد و کے صدر نقے ۔ نقریباً کضف صدی تک اُنہوں نے اس فارسی اوراارُد و کے صدر نقے ۔ نقریباً کضف صدی تک اُنہوں نے اس حید شعب سے خدمات انجام دیں۔ بے شمار طالب علموں کو شفقت اور گوبت سے بیرصایا اوران کے ذوق ادب وشعری ایسی آ بیاری کی کہ وہ ادب و تہذیب سے بیرصایا اوران کے ذوق ادب و شعری ایسی آ بیاری کی کہ وہ ادب و تہذیب

كامتالى منوبذ بن كردٌ نيا كم سامنے آئے۔

مستود صاحب کا وطن تو آنا دُ کے ضلع میں ایک چھوٹا سا قصبہ نیوتنی
ہوالیکن تعلیم اسمول نے لکھنٹو میں صاصل کی ، ادر کھراس سرزمین میں نوسواد
نے اُن کا ایسا دا من بکڑا کہ وہ کہمی بھی اس سے باہر نہ نکل سکے نعلیم سے
فارغ ہوکرائنہوں نے ابتدار میں یوپی کے گئر تعلیم میں ملاز متبد کیں ، لیکن
بالاً خروہ لکھنٹو یو نیورسٹی میں فارسی اور ارد و کے اُستاد کی صیفیت سے آگئے
اور اپنی ساری زندگی یمیں گذار دی ۔ یونیورسٹی کے نسایت قابل اساتذہ میں
اور اپنی ساری زندگی یمیں گذار دی ۔ یونیورسٹی کے نسایت قابل اساتذہ میں
و محبت اور حسن اخلاق کی وجہ سے یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبا میں بہت
مقبول تھے۔

ایک طالب علم کی حیثیت مجھے کئی سال بک انہیں بہت قریب سے دیجھنے كاموقع ملا۔ بي -اسے آنرز ميں وہ جميں فارسي زبان دادب كے دو برجے بڑھاتے محقے۔ آئرز کی کلاس زیادہ بڑی شیس ہوتی تھی۔ آئے دس طااب علم تھے مسعود ساحب إن طالب علموں كوايت كمرسے بى من يڑھاتے عقے يجركا وقت ہوتا تصاتوطالب علم اُن کے کمرے میں جلے جاتے بھے ، اور اُن کی دفتری میز کے أس ياس مبيَّه جاتيے سقے بغيركسي مانچيركے أن كاليجرشروع بوجا يا نتيا ،اور طالب علم ان کی گل افشانی گفتارے مسحور ہوجاتے تھے۔ مسعود صاحب کا کمره آن کا د فتر بھی تھا بیکن دفتر کی فضااس کمرسے میں منیس تھی۔ مذکاغذات مجھرسے ہوئے نظراتنے ستھے مذفائلیں ادھرادھراری ہوئی دکھائی دنتی بھیں۔ خداجا نے مسعو دصاحب دفتر کا کام کس وقت کرتے سقے۔میں تسے بھی انہیں دفتری کام کرتھے ہوتے منیں دیکھا۔شایداس کی وجہ يه تنهي كه وه د فترى كاغذات اينه ياس ركفته منيس تنهيه جو كاغذ دُّين يا دائس جالسلر کی طرف سے آتا تھا ، اس برفور آمناسب کا روائی کر کے والیس کردیتے سے اُن کے کرسے میں دفتری ماحول سے زیادہ تھنے پڑھنے کا ماحول نھا۔ كئي الماريال كتابول كي تقيين جن مين ضرورت كي كتابين ركھي رہتي تقيين - كمرے یس دو در وازے منفے، ایک شرق کی طرف د وسرا مغرب کی طرف- دو لول در وازے کشادہ برآمدوں میں کھلتے ہتھے۔ در وازوں برحکیس بڑی رہتی تھیں، اورمغربي برآمدس مي ايك جيراسي بينها رستامقا ييكن يهجيراسي كسي كوكمرس کے اندرجانے سے روکتا نہیں تھا۔ کمرے کے اندر بین جارضراحیاں رکھی رہتی تھیں۔ان میں مصند سے یانی کا استمام کیاجا یا تھا۔ کوئی بھی سخص یانی بینے کے لئے اس کر ہے میں بے تکفی سے اندرجا سکنا تھا مسعودصاحب بیجرد تیے ربت عقم اليكن يانى يمين والول كما ندر آف كا الن يركونى الرمنيس بوتا تها-وہ اینا کام جاری رکھتے تھے۔ یانی مینے والے یانی بی کر با ہر جلے جاتے تھے۔

ان لوگوں کے اندر آنے سے مسعود صاحب کا دھیان منیں بٹنا تھا۔ دراصل پھوٹے ہیمانے پر یہ ایک طرح کی سبیل تھی۔ طالب علم اس سے سیراب ہوتے سے مسعود صاحب نے خاص طور براس کا اہنمام کیا تھاا در وہ یہ سمجھتے ہتھے کہ یہ کارتواب ہے۔

اس كرسے بين سود صاحب دس بجے سے يائے دس منظ يہلے ،ي بين جانے مقے۔ دس بحان كاليخربونا تھا۔ نو بحے سے قريب وہ اپنى كونتى سے چلتے تھے۔ یہ کو پھی وکٹوریا اسٹریٹ سے قریب دین دیال روڈ پر بھی۔ بہاں سے وہ جے کو منایت عمدہ سوٹ میں ملبوس ہوکرانے ذاتی رئیسی تانگے میں سوار ہوتے تھے ،اور پر نیورٹی چلے جاتے تھے۔ یہ تانگہ وکٹورہاروڈ، شاہ میناروڈ ، ریوربینک روڈ ، چھتر منزل ، ہوتا ہوا موتی محل کے ہی سے گذر كركوئي يون گھنٹے میں یو نیورسٹی مہنجنا نھا۔ اس سفر میں سعود صاحب کے باہتھ میں کوئی مذکوئی کتا ب صرور ہوتی تھی۔ راستے میں وہ بٹر صتے جاتے تھے کسی كى طرف ديھتے منيں تھے۔اسيس اس تاسكے بس كبھى سى نے بغيركاب كے منیں دیکھا۔ بات بہرے کہ وہ ایٹا ایک لمحہ بھی ضائع منیں کرتے تھے۔ یونیوسٹی بہنے کر وہ تا نگے سے اُنتر تنے اور دوسری منزل برانے کرنے من چلے جاتے تھے۔جندمنٹ بیٹھتے تھے۔اینا سامان وغیرہ سیسال کر رکھتے ستھے۔ بالوں کی ڈبیا بورٹ فولیومیں سے نکال کریان کھاتے تھے۔ دس بجان كالبجر بوتا تھا-طالب علم آجاتے عقے، ان كو دہ ايك گفته سوا کھنٹے بڑھا<u>تے تھے</u>۔ یہ فارسی ام- اسے کی کلاس تھی سواگیارہ بھے جب یہ بجرتم ہوجا تا تھا تو ہم لوگ بعنی اردو کے طالب علم اُن کے یاس سنے جاتے تھے ہم اوگوں کوائی انی ملد بر بھا کرستو دصاحب لوا کلے ماتے تھے۔اس عصے میں میں ان کے میزی درا زوں کا جا ئزہ لیتا تھا، اِن میں یالوں کی ڈبیااور بٹوہ رکھارہتا تھا مسعود صاحب کے واپس آنے سے قبل میں اور میرے کلاس

فیلودُ لارسے لال ماتھران کی ڈیبا میں سے نکال کرایک ایک گلوری یان کی کھاتے ہتے، اور منہ بند کر کے جیکے سے اپنی اپنی کرسیوں برسٹھ جاتے تھے۔ جلیے کچھ ہوا ہی شیس - بدتو نا ممکن ہے کہ مسعود صاحب کو اس کا علم نہ ہوا ہولیکن انہوں نے مجھی اس کا اظہار منہیں کیا۔سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ چیتم پوشی کرتے ہتھے ،اور در گذر فرماتے تھے۔اس سورت طال نے ہم لوگوں کو کچھ زیارہ ہی جرات منداورسے باک بلکائناخ بناد مانفا۔ تقی تو یہ بڑی بات لیکن معود صاحب سے یان اشنے سرے دار ہوتے تحصے کیمیں ادر میرسے ایک ہم جماعت دلارسے لا أن ما تضرد ونوں اس قسم کی جوری كرنے كے لئے بجبور بوجاتے تھے۔ اور بھرسعود صاحب كى شفقت بر بم لوگوں کوخاصااعتماد تھا،اور ہم یہ مجھتے تھے کہ اگر انہیں ہماری اس حرکت کا علم ہو بھی گیا تو وہ ہم سے ناراض منیں ہوں گے۔ ہم دونوں آبس میں یہ باتیں کرکے اپنے دل کو سمجھاتے تھے کہ جب مسعودصاحب ہم سب کے لئے یانی کا اہتمام کرتھے ہیں توان سے بان کھانے میں بھی کوئی حرج شہیں ہے۔ خوت بدراسها ندبسار!

معود صاحب کو ہماری اس حرکت کاعلم بخوبی بھا۔اس کا اندازہ ہم ہوگوں کواس وقت ہواجب ہم نے اُن کے دولت نوانے پرحاضری دی توانہوں نے اپنے مُلازم کو بُلاکر یہ کہا کہ اندر سے بان لائے۔ یہ میرے شاگر دبالوں کے سے شوقین ہیں۔

اوراُن کی میر بات شن کرمھ بیرگھڑوں پانی بٹر گیا تھا۔ مسعود صاحب ہم لوگوں کو گیارہ سواگیارہ بجے بٹرھا نا شروع کرتے تھے، اور گھنٹہ ڈیٹرھ گھنٹہ ضرور ٹپرھا تے تھے اُن کا بچر فارسی ا دبیات بیر ہو تا تھا لیکن وہ اِن کچروں میں علم کے خزانے کُٹاتے تھے، اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کر دیتے تھے۔ معاشرتی اور تہذیبی بیں منظر میں وہ ادب اور شاعری پرایسی باتیں کرتے بھے کہ جی خوش ہوجا ناتھا، اور ہم لوگ اُن کی باتوں شے بحور ہوجا تے بھے۔ اُن کی گل افشانی گفتار میں واقعی ایک ساحرانہ کیفیت تھے۔ لو نیورٹی من سعود صاحب بہت لئے دیئے دہتے تھے۔ کبھی اپنے کمرے سے باہر شیں نگلتے تھے۔ اُن کو کبھی کسی نے پونیورٹی کے برآ مددل میں گھومتے ہوئے یاکسی دفتر میں جانے ہوئے شیس دیکھا۔ کسی دوسر سے پر وفیسسر کے کمرے میں بھی وہ سنیں جانے تھے۔ اُن کے پاس اتنا وقت بیر وفیسسر کے کمرے میں بھی وہ سنیں جانے تھے۔ اُن کے پاس اتنا وقت بھی اور ایک بجے سے قبل بی اپنے خصوص تا نگے میں سوار ہوکر واپس گھر بھی اور ایک بچے سے قبل بی اپنے خصوص تا نگے میں سوار ہوکر واپس گھر بھی اُن کا زیادہ دقت بھے جاتے ہے کا مول میں صرف ہوتا تھا۔ اس کے علادہ اُن کی کوئی اور دکھسے بندہ تھی۔ دکھی ہوتی ہوتا تھا۔ اس کے علادہ اُن کی کوئی اور دکھسے بندہ تھی۔

معودصاحب کا ذاتی کتب خاند انگوئو میں اپنے طرز کا واحد کتب خاند تھا۔ ذندگی بھروہ فارسی اوراً دو کے نادر ونایات کی نیخے ادر قدیم کتا بول کے مطبوعہ لینے جمع کرنے دہے تھے۔ مرافی کا توان کے پاس الیا ذخیرہ تھا ہو دنیا میں کسی کے باس نہیں تھا۔ انہول نے فارسی اورا کہ و کے مرتبوں کی قدیم بیاصفیں بڑی محنت سے جمع کی تھیں۔ شعرام کے دلوان اور فارسی اورا گردو شعرام کے دلوان اور فارسی اورا گردو شعرام کے دلوان اور فارسی اورا گردو کے ان کتا ہوں کو دہ سینت کرر کھتے تھے کئی کو دکھاتے نئیں تھے۔ ان کتا ہوں کو دیکھ سکتا کو وہ سینت سینت کرر کھتے تھے کئی کو دکھاتے نئیں تھے۔ البتہ جس پر ان کو اس بیت سینت کر رکھتے تھے کئی کو دکھاتے نئیں تھے۔ البتہ جس پر ان کو اعتماد ہو آباد و کئی اور بھی کام کرنے ان کو ان کے اس جا کرا اور میٹند سے تھی اور کھی تھی کام کرنے دا ہور، دہلی علی گڑھ ، حیدر آباد دکن اور میٹند سے تھی اور کھی تھی ، اور دیکھ اور کھی تھی۔ اور دیکھ کے ایکھ استفادہ کرنے کے درواز ہے کہ اور حید تھی تھے۔ اور دیکھ کے ایکھ کے لئے اپنے کتب خانے کے درواز ہے کہ لا دیکھ تھے۔ درواز ہے کہ دیکھ کھی درواز ہے کہ اور حید تھی تھے۔ اور مستود صاحب ایسے اہل علم کے لئے اپنے کتب خانے کے درواز ہے کہ لا دیکھ تھے۔ درواز ہے کہ اور حید تھی تھے۔ درواز ہے کہ درواز ہے کہ دیکھ تھے۔ تھی تھی۔ درواز ہے کہ دیکھ تھے۔ تھی تھی تھی تھی۔ درواز ہے کہ درواز ہے کہ دیکھ تھی تھی۔ درواز ہے کہ تھی تھی تھی۔ درواز ہے کہ دیکھ تھی تھی۔ درواز ہے کہ کے درواز ہے کہ دو درواز ہے کہ درواز ہے کہ دو کہ درواز ہے کہ دروا

مجھ برتوان کی شفقت ہے یا بال تھی۔ بیس قدیم قلمی شخوں اور طبوعہ کتا ہوں کا رسیا تھا۔ اس لئے اُن کی خدمت میں اتوار کو ضرور صاصر ہوتا تھا۔ اطلاع کروانا تھا تومسعود صاحب فوراً باہر تشریف سے آتے تھے۔ اُن کی کو تھی کے برآ مدسے میں ایک جھوٹی سی میزا ورجار کرسیاں بڑی رہتی متعیس ہم لوگ و ہاں مجھ جاتے تھے مسعود صاحب مجھ سے ضاصی دیر ک بائیس کرتے تھے ، اور مجھ جاتے تھے مسعود صاحب مجھ سے ضاصی دیر ک بائیس کرتے تھے ، اور مجھ جن کا لول کی مجھے صرورت ہوتی تھی اُن کو لکلوا کر اپنے مطابعے کے کمرسے میں رکھوا دیتے تھے۔ ایک دو نکے تک میں اُن کو اُنا تھا۔

مسعود صاحب سے ہاں جائے منیں ملتی تھی۔اُن کا ڈرائنگ روم بھی منیں گھلنا متھا۔ان کے مطالعے کے کمرے میں بھی کسی کو بانے کی اجازت منیں تھی۔ ہمیشہ برآمد سے میں بیٹھتے تھے، اور سیس ملاقا ینوں سے ملتے تقے۔ مجھے پہ کھلی فضا ،اچھی گئی تھی۔ برآ مدے کے سامنے کشادہ لان تھا اوراس لان میں اویخے اویخے درخت جھومتے تھے۔ میں ان درخنوں اور دُور بك يصيعي بوتے سبزے سے تُطف اندوز ہو اتھا، اورسعود صاحب كي گل افشانی گفتارسے سحور ہوجا آئتھا۔ وہ مجھے خاصا وقت دیتے تھے اور نها بت شفقت سے بیش آتے تھے۔ان کے چھوٹے بھائی آفاق صاحب بھی اُن کے ساتھ دہتے تھے۔ وہ ہاکی کے شہور ومعروف کھلاڑی تھے۔ وه بھی اکثر باہر آجاتنے تھے، اوران کی دلچسپ بائنیں بھی مبرسے لتے دلجیبی کا سامان فراہم کرتی بختیں۔انوار کو جاریا کے گھنٹے میں دیاں گذار تا تھا۔ میں نے بھی پیمحسوس تنہیں کیا کہ مسعود صاحب میری موجود گی سے برنشان ہوہے ہں۔ان کااخلاق بہت بلند تھا، اور وہ کبھی کسی کو بہاحساس نہیں ہونے دیتے تھے کدائس کی موجود گی ان سے لئے باعث برایشانی ہے، اور یہ کہاس کی وجہسے ان کا دقت ضائع ، در ہاہے۔

گرنی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، یانی ہو ہسعود صاحب اسی برآ مدسینی بیٹھتے ہتھے، اور ملنے والوں سے اسی برآ مدسے میں ملتے اور ہاتیں کرتے تھے۔ جو بھی آ ناتھا، وہ اسی برآ مدسے میں اُن کے پاس مبھوجا نا تھا اور سعود صاحب کی گل افت نی گفتار کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ وہ کبھی تھکتے نہیں تھے۔ بلامبالغہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے لیکن اُن کی باتوں کی روانی اوران کے لیجے کی شیر بنی میں کھی فرق نہیں آ بھا۔ اُن کی زبان کو شروسیم میں دھلی ہوئی معلم ہوتی تھی ، اور میں کرتے تھے وہ شہدو شکر میں ڈ و سے ہوئے معلوم ہوتی تھے وہ شہدو شکر میں ڈ و سے ہوئے معلوم ہوتی میں دیکھیے ہیں۔

سعودصاحب كي فقلو محيموصنو عات متنوع بوتے بھے كہم علمانوں کی تنهذیب اور کلچر سریات کرتے تھے۔خاص طور براود ھے کی حکومت، لکھنؤ کی تهذيب اورلؤا بان او دھاوران سے زمانے کے شعروا دے برجب وہ ہائیں كرتي يقية توايك سمندرا مثرتا تها ايسي علومات فرابم كرت تقيجوعام طور يركتابون من منيس ملتى - اود صريحة خرى نواب واجد على شاه كا ذكر بوتا تھا توان بررقت طاری ہوجاتی تھی، اور دہ انگریز دل کے مظالم کے واقعات اس طرح سان کرتے تھے کہ سننے والوں کی آنچھیں بھی برتم ہوجاتی تھیں۔ فرمات ستقے کمانگریزوں نے واج علی ثناہ کو بہت بدنا م کیا، ان کی عیش کوشی ادر بوس کاری کی داشانوں کو عام کیا۔اس کامقصد سیاسی تھا۔ وہ اودھ پرقبضہ كرنا جائتے تھے،اس لئے أمنوں نے يہ داشانيں بنائيں \_ليكن حقيقت اس کے برعکس ہے۔ واجد علی شاہ بڑھے ہی دین دارا درباکردارانسان شفے۔ادب، شاعری ، موسیقی ، رقص اور دوسر سے فنون لطیف سے انہیں گہری دلجیسی تقی ، اوردہ اسی دُنیامیں زندگی بسرکرتے سقے۔اُن کی تصانیف کی تعداد ایک سو بالیس سے زیادہ ہے جو شخص اناعلمی کام کرسے وہ عیاشی کے <u>انتے</u>وقت

کس طرح نکال سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ داجد علی شاہ اپنے نظام حکومت کونٹی بنیا دول براستوار کرناچا ہتے تھے ۔اسوں نے اپنی فوج کی بھی تنظیم نو کی تھی۔خود فوجی پریڈ میں تمریب ہونے تھے۔انگر بزدل کو یہ بات پسند شیں تھی ۔چنا بچہ وہ اندلیشہ ہائے دور دراز کاشکار ہوگئے،اوراحساس تحفظ ڈراور خوف نے انہیں آ ہے سے با مرکر دیا۔ چنا بچہ انہوں نے ایسی حرکات کیں جو النسانیت سے سے بامرکر دیا۔ چنا بچہ انہوں نے ایسی حرکات کیں جو

اورسعودصاحب کی یہ باتمیں غلطا در ہے کہنیاد سبیں ہوتی تھیں۔ اُن میں مبالغہ نہیں ہوتا ہتا۔ کیو کم مسعود صاحب نے اودھ کی اریخ و نہذیب اورادب و شعر کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس عہد کی تقریباً تمام مطبوعه او غیر طبوغہ تصانیف اُن کے کتب خانے میں موجو د تھیں، اور وہ یہ باتیں انہیں کتابوں کے حوالے سے کرتے ہے معلومات کا ایک خزاندائن کے دل و دماغ میں محقوظ تھا۔ اودھ کی تاریخ و شذیب اورادب و شعر کا اتنا بڑا مزاج میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔

ایک دن بیں اُن سے پاس مٹھاتھا کہ کھنو کے نوابوں کا ذکر جھٹرگیا۔
مسعود صاحب نے اس بات پرافسوس کا اظہار کیا کہ تھنو کے نوابوں کی
حالت روز مروز بدسے بدتر ہوتی جاتے ہیں۔ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ
نوابوں کے دینتے کم سے کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے شرفا کی مالی حالت
خراب ہوتی جاتی ہے۔ بہ تہذیب مٹ رہی ہے، ختم ہورہی ہے۔ کچھڑھے
کے بعداس کو سمجھنے والا بھی کوئی ہاتی نہ رہے گا۔

بھرفرما یا کہ مکھنو کے لوالوں نے ہرجیز کوفن بلکہ فن لطیف بنا دیا تھا۔ رس نسس ،خور دونوش اوراً داب معاشرت بیں اِن لوگوں نے بلندمعیار قائم کتے،اوراس کا بیتجہ یہ ہواکہ اُس ذمانے کی ہر شے ایک فن لطیف بن گئی۔ بھرامنوں نے اس زمانے سے ایک با ورجی کا واقعہ سنایا۔

کہنے لگے ایک باورجی ملازمت سے لئے کسی نواب صاحب سے یاں كيا-نواب صاحب ني يوجها منال! كون كون سي جنرس يكا لنته بو - " أس نے جواب دیا تصنور المی صرف جنے کی دال لکا تا ہوں" فرمایا مجنی چنے کی دال کوئی کت یک کھاتے گا ؟ أس نے کہا تیاں! میں ایک مینے تک دونوں وقت صرف ایسی جزیں يكاكربيش كرول كاجس من صرف جنے كى دال استعمال ، وكى" نواب صاحب نے اس کوملازم رکھالیا، اورائس نے واقعی ایک مہینے مك صرف جنے كى دال سے مختلف قسم كے كانے اس طرح يكائے جو نہايت لذيذ تحصي إن كانوں كوشوق سے كھا باكا ، نواب صاحب نيے اس با ورى کے فن کی داد دی ،اوروہ ساری زندگی لؤاب صاحب کی خدمت کرارہا۔ المھنوكے أردو شاعرول سے سعود صاحب كود بجيئ تقى و ليے ده د بلوی شاع دل کے بھی برستار تھے سکن کھنوی شعرار کا مطالعہ انہول نے برى محنت اور دليسي سے كيا تھا ،اوران كى شاعرى مى ايسے ايسے بيلو "للاش تلاش كئے مقے جن كى طرف اس سے قبل كسى كى نظر منيس كئى تھى -اشول نے آتش، ناسخ ،انیس، دبیر، عزیز ،صیا، وزیر، رثسک، اسبرامیرسیائی،اورسفی وعزه کے مطابعے میں ضاصا دقت صرف کیا تھا، اوران شاعروں نے ارد و کی شعری روایت میں جواضانے کئے تھے، اینے مضامین میں اُس کی دضاحت کی تھی۔اس کانتیجریہ ہوا کالحصنوی شعرار کے کلام کو بڑھنے، اُن کے شاعرانہ فن کو سمجھنے، اور اُن سے کُطف اندوز ہونے کا ماحول بیدا ہوا ، اور لوگ ان کے کلام کوشوق سے یر صنے لگے۔ مسعودصاحب نسيختف اردو شاعردل كيے مطابعے كيساتھاأن مے آ ٹارکومحفوظ کرنے کا کام کیا جنا بخدان شاعروں سے مکانوں اور ان مزاروں کو محفوظ کرنے کیے لئے نماضی محنت کی ،اور یہ اسپیں کا کارنا مہے كه آج إن شاعروں كے آيا راكھنو ميں محفوظ بيس -ا کے دن مجھے سے فرمایا آپ کومعلوم ہے میرلقی میرکا مزارکہاں ہے ؟ الله ندكها مجھے کھ علم سين سے" كينے لگے بيں بنے اُن مے مزاركو الاسٹس كرنے بيں بڑى محنت كى ہے۔ یہ مزارسٹی ربابوسے اللیشن کے پاس ربابوے لائن کے قریب اکھاڑہ بھیم کے قرسان میں ہے۔ اگرآ بیکسی دفت میرسے ساتھ جلیں تو میں آ یہ کو دیکھا یس نے کہا آپ جب بھی فرما میں گے، میں آپ سے ساتھ جاوں گا۔ عود صاحب نے فرمایا اُبھی جلتے ہیں۔ چنا بخدا شهوب نے ایتے ڈرا یُورکو لایا اینی موٹر کارلکالی ،اور ہماس بیں شی رہلوہے اسٹیشن کی طرف جل دیتے۔ رہل کے بل کے یاس گاڑی روكى - باليش جانب ادبير كي طرف يجه قبرس نظر آيش - ايك قبر زياده نمايال تقى اورائس برجا درجياهي بوني تقي - وبال ايك بورهي عورت ملي -مسعود صاحب نے اُس عورت سے بوجھا بڑی بی! یہ کس کا مزارہے؟ اُس نے کہائیہ شاہ حشن کا مزارہے۔میرسے میاں کوفیض آباد میں یہ بشارت بوئی تقی که اس جگه جاؤ ، اور شاه جنشن کیے مزار بیر صاصری دو - کئی سال بوئے ہم بیمال آگئے۔ میرسے شو ہر کا تو انتقال ہوچکا ہے۔ اب یں اس مزار کی دیچہ بھال کرتی ہوں ۔اسی سے گذرلبسر ہوجاتی ہے"۔ یہ سن کرمسعود صاحب میری طرف مخاطب ہوئے، اورکہا "یہ میرتقی میر كامزارب بين مين أج سے نقريباً جاليس سال قبل مجھے اس كاعلم ہوا تھا، ادر بزرگوں نے باواتو ق درائع سے مخصے بتایا تفاکہ سی میرصاحب کا مزار ہے۔لیکن اب اس بڑھیانے اس کو ننا وجشن کا مزار بنا دیا ہے۔ یں پرسن کر حیران و پرتیان ہوا مسعود صاحب محقق تنھے ،اور کہی غلط بات سلیب کرتے تھے۔ میں اُن کی باتیں سُن کر دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ بھر فانحہ بڑھی، میرصاحب کے لئے دعائے خیر کی اور یہ سوجیا رہا کہ قدرت کی یہ عجب شم فرنفی ہے کہ اُس نے میرصاحب سے مزار کو شاہ بین کا مزار بنا دیا۔

ناصی دیرتک ہم لوگ وہاں رہے۔ میں سعود صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ کوئی ایک گفتے سے بعد ہم لوگ میرصاحب سے مزار کی زیارت کرکے مال ہو ت

برے لئے یہ عجب وغریب فربہ تھا۔ ایک دن میں مسعود صاحب کے ہال سینجا تو فرمانے لگے اسلخ کے مزار کا توعلم ہو گیا ہے۔ دریائے گومتی سے کناریے شیمال کی جانب گئو گھاٹ برناسخ کے دالداوران کی والدہ کی قبریں میں نے الاسٹس کرلی ہیں -ابھی ميرك ساتھ طلق ،آب كودكاؤلكا" چنا بخہم ہوگ برونیسرصاحب کی موٹر میں کوئی جھ میل کا فاصلہ طے كركية كما ط ينجيه و بال ميدان مين دو قبري نظراً بين ان مي سياك برلكها بتما مزاراًم ناسخ ادر دوسرى برلكها بتما مزار بدرناسخ " يروفيسرصاحب نے كهاكمان مزارون سے إس حقيقت كاعلم بوتا ے کہ جب ناسخ کے والدین کا انتقال ہوا ہے توائس و قت اُن کی شہرت عروج برينيخ على تقى -اگرايسانه بونا توان مزارون برام ناسخ اور بدرناسخ کے بچائے اُن کے والدین کے ام تھے ہوتے۔ میں نے اُن کے خیال سے اتفاق کیاا درکہا کہ آپ صحیح فرما تے ہیں" یکے دیریم لوگ وہاں رہے۔ میرگھروایس آئے۔ غزض مسعود صاحب استم کے کام بھی کرتے رہے ، اور خاصی تعداد

مِس اسنوں نے محصنومیں شاعروں اورادیہوں کے مزاروں کو نلاش کرکے ان کومحفوظ کرنے کی کوشنش کی۔

اسی طرح برانی کتابوں کو حاصل کرنے کا شوق بھی سعود صاحب کو نہ صرف کتب فروشوں بلکہ تھا کو کے اس بھی ہے جاتا صرف کتب فروشوں بلکہ تھا کہ فلاں کھر میں فلاں گھر میں فلاں صاحب سے باس تھا جب بھی اور کتابیں فرید لائے تھے۔ قلمی اور کتابیں فرید لائے تھے۔ قلمی اور کتابیں فرید لائے تھے۔ کچھ لوگ کبھی گان کے مکان بر بھی کتابیں فروخت کرنے کے لئے آجا نے کھے اور مسعود صاحب یہ کتابیں فرید لیتے تھے۔ البتہ قبہت کے معاملے میں کتابیں فرید لیتے تھے۔ البتہ قبہت کے معاملے میں بحث ضرور ہوتی تھی۔

ایک دن میں اُن کے ہاں بیٹھا تھا کہ قدیم دفئے قطع کے ایک صاحب
کسی شاعر کا ایک ملمی سخد ہے کر آئے جوخو دمصنت کے ہاتھ کا انجھا ہوا تھا۔
بٹری ہی نادر کتاب تھی۔ میں نے بھی وہ کتاب دیجھی، اوراس کو دیچھ کرمیری
رال بھی ٹیکی نیکن میں سعود صاحب کے سامنے اس کا اظہار نہ کرسکا۔ اور سعود
صاحب نے کچھ رویے دیے کروہ نادر وایاب سخ خریدایا۔

اس طرح مسعود صاحب زندگی بجرنادر و نایاب کتابین جمع کرتے دہے،
ادراً منہوں نے ایک البیا ذاتی کتب خان بنالیاجو اپنی مثال آپ بھا ،اور
ہندوستان میں جس کی دور دور تک شہرت تھی مسعود صاحب اپنی اِن کتابوں
کوجا ان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے کہجی اِن کتابوں کو با ہر منیس لکا لتے۔البتہ
بعض اسکالرز جن برمسعود صاحب کو اعتماد تھا، وہ اُن کے مکان پرا گر، اُن
کی خصوصی اجازت سے ایک خاص کمر سے میں بیٹھ کران کتابوں سے استفادہ کر
سکتے تھے۔اب یہ نا درونایاب کتب خاندائن کے صاحب زادیے ڈاکٹر نرمسعود
کی مخول میں ہے۔

يرونيسرصاحب زندگى مجعملى كامول مين مصروف رہے۔ أنهول نے

بُمَارِی شَاعِرِیٌ لَکھی جِواُرد و شَاعِری خصوصاً غزل کی شاعری برایک اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اُنہوں نے اس کتاب میں اُرد و شاعری کی ایسی و کالت كى بسيحس كى شال كهيس اور شيس مل سكتى - آزاد كى آب حيات كا تنقيدى مطالعہ بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔انہوں نے مرشے برہمی قابل قدر كام كيا ہے - بے شمارم شول كوسامنے ركھ كرا شوں نے روح انيس شائع کی اورائس برمقدمہ جی سکھا۔میرتقی میر کے رسا نے فیص میرکو بھی تلاش کر کے اً منهوں نے سبلی بارشائع کیا۔ واجدعلی شاہ اختر سر بھی اُمنوں نے قابل قدر کام کیا ،اوران کے حالات ، شخصیت اور علمی ،ا دبی اور فنی کارناموں بیر ایک الیسی کتاب نشائع کی حبس میں نیاموا دیتھا۔ مرزا رجب علی بنگ سرور کی نا در و الاب كتاب فسائة عرت بهي انهول نے مرتب كر كے ايك جاسع مقدمے كيے ساتھ شائع كى منفرقات غالب بھى امنوں نے مرتب كى جس ہيں غالب يرنيا مواد تفاا ورآخرس امنول ني لكيمتو كاعوا مي التيج "اورلك منوكا شابي التلج سے دوكتابي تواليي كھ كرشائع كيں جو تحقيق و تنقيد كاشاب كار ببس، اورجوسعود صاحب كواس موضوع برارُدوكا سب سيابم محفق او لِقاد نابت کرتی ہیں۔

یہ کام ایسے ہیں جو ہمیشہ قدر کی نگاہوں سے دیکھے جا بیس گے مسعود صاحب اس نوعیت کے بیے شمار کام اور بھی کرسکتے تھے ۔ لیکن دو چیزی اُن کے اس راستے میں حائل رہیں ۔ ایک توان کی صحت کی خرابی ، خاص طور یر در در سر، صب نے ذندگی ہمراُن کا بیچیا شہیں جھوڑا ، دو سرے اپنے علمی کا تو کو ترتیب و الیف اور طباعت وا شاعت میں غیر معمولی اخذیا طبحو پرونیسر صاحب کے مزاج کا لازی مجز تھا۔ اسی دجہ سے اُن کے ست سے لمی تجھیقی اور اور وہ علمی دُنیا کے سامنے نہ آسکے۔ برحال اور اور علمی دُنیا کے سامنے نہ آسکے۔ برحال جو بھی اُن کا علمی کام منظر عام برآیا ہے ، وہ اُرد و میں گراں فدراضا فے کی جو بھی اُن کا علمی کام منظر عام برآیا ہے ، وہ اُرد و میں گراں فدراضا فے کی

حیثت رکھاہے۔

ويسے بيخقيقت ہے كہ وہ ہروفت على ادبي كامول ميں اپنے آپ كومصرو ر کھتے تھے، اور شاید در دسری تکلیف جوساری زندگی اسبیں بریشان کرتی رہی، أس كا سبب بهي ميم كلمي كام تصاأن كي بيمصرو فيت روز به روز برطني گئي، اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اکثر فہمانوں کو دعوت دے کربھی مجول جاتے تھے۔ ایک دفعهایسا بواکس لا بورسے چندروز کے لئے تھے نوگیا، تو سرونیسر صاحب نے مجھے اپنے ساتھ جسے کو ناشنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں آٹھ نکے سے سلے ہی اُن کے ہاں بہنے گیا۔ کوئی دو تین گھنٹے وہ مجھ سے باتس کرتے رہے۔ ناشتہ نہیں آیا، نہ انس کی کوئی بات ہوئی۔ گیارہ بھے سے قریب مجھاتنی بھوک لگی کہ میں ہے جین ہوگیا۔جنا پخرمیں نے اُن سے اجازت کی، اور حوک میں اکبری دروازے کے اندرجا کرایک رئیتوراں میں ناشند کیا مسعود صاحب کو باد ہی منیس رہا کہ انہوں نے مجھے ناشتے کی دعوت دی تھی علمی مزاج سے اوگوں سے ستے اس طرح بھولنا بھی کوئی عجیب بات نہیں۔ بڑے يرونيسرايسے بى بوتے ياں-

برونیسرصاحب مذہبی آدی ضرور تنصلین مذہب برکھی باتین ہیں کرتے ہے۔ خاص طور برشاگر دوں کے سامنے تو وہ بھی بھی مذہبی ہوضو تا کو نہیں جھیٹر نے بھے۔ مذہب سے اُن کی دلجیبی کا اندازہ محرم کے موقع بر ہوتا تھا۔ محرم کے ابتدائی دس دنوں میں وہ عزا داری کا خاص اہتمام کرتے بھے۔ آخری مین دن اُن کے ہاں بڑے اعلے پائے کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور علم کے جوہر دکھا تے تھے۔ نقن صاحب کا مزاج فلسفیا نہ تھا، اور وہ نہایت علم کے جوہر دکھا تے تھے۔ نقن صاحب کا مزاج فلسفیا نہ تھا، اور وہ نہایت دوس میں مذہب ، الہیات، فلسفہ، نفسیات، اضلاق ، ناریخ غرض تمام علوم کا حس میں مذہب، الہیات، فلسفہ، نفسیات، اضلاق ، ناریخ غرض تمام علوم کا حس میں مذہب، الہیات، فلسفہ، نفسیات، اضلاق ، ناریخ غرض تمام علوم کا

احاط کرلیتے تھے۔ صرف اِن مجلسوں میں اسنا دمخرم مجھے ہرسال تمرکت کی دعوت دیا کرتنے تھے، اور میں بٹری با قاعد گی سے اُن کی اِن مجلسوں میں تمریب ہوتا اور مجتہدالعصر نقن صاحب کے افکار وخیالات سے استفادہ کرتا تھا۔

علمی ادبی کامول کو جانجنے اور برکھنے بین سنو دصاحب بہت سخت کھے۔ یو نیورسٹی میں ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ کسی خوش قسمت ہی کو اُن کے ہاتھ سے فرسٹ کلاس کے بغیر مل سکتے ہیں۔ نجھے انہوں نے ام السے فائنل کے امتحان کے ایک برچے بین سائھ سے کچھ نمبر زیادہ دیئے تھے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی۔ اور جب میری کنابیں شائع ہو ئیں توان میں سے بھی یہ میری کنابیں شائع ہو ئیں توان میں سے بھی بعض کتابوں کو انہوں نے بیند فرمایا، اور ان کتابوں کی تعربین کی ۔ یہ سب کچھ اُن کی شفقت اور محب سے بھی اُن کی شفقت اور محب نے میری کتابوں کو سرا ہا جن کے ادبی معیار بہت سے اُستا دا در ادب نے میری کتابوں کو سرا ہا جن کے ادبی معیار بہت سے نے میری کتابوں کو سرا ہا جن کے ادبی معیار بہت سے نہیں۔ بخص

جب میری کتاب روایت کی اہمیت کا ایک نند ہوا ہے۔ نے بھیجا تھا ،
کرت ہوئی مجھے مہل جائے ہے اورا دب کی خدمت کی جوائمیدیں آپ کی ذات سے وابستہ ہوئی تھیں ، اُنہیں اورا ہوتے دیچہ کر سری خوشی ہوئی ہے۔ کتاب کو آئے ہوئے اسنے دن ہوگئے، اور مجھے اس کی رسید بھیجنے کی اب توفیق ہوئی ہے۔ اسی طرح جب میری کتاب غزل اور مطالعہ غزل "میں نے اسی زمانے میں بڑھی جب وہ مجھے وصول ہوئی تھی۔ اُسے بڑھ کر جو توشی میں بڑھی ہو۔ اُسے بڑھ کر جو توشی میں بڑھی ہوئی تھی۔ اُسے بڑھ کر جو توشی کیے کہ کرکس کو توشی نہ ہوگی۔ جب اُر دوغزل بر ہر طرف سے اعتراف تو کہ کہ کرکس کو توشی تو سب سے بیسلے میں نے ہماری شاعری کہ کھر اس طوفان کو روکا تھا ،ا ورغزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی۔ اس طوفان کو روکا تھا ،ا ورغزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی۔ اس طوفان کو روکا تھا ،ا ورغزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی۔ اس اس طوفان کو روکا تھا ،ا ورغزل نہی کے لئے زمین ہموار کی تھی۔ اس آپ نے یہ کتاب کھ کراس عمارت کو بہت او بنجا اٹھا دیا جس

کی داغ بیل میں نے ڈالی تھی۔ معنوی اعتبار سے استاداور شاگر ڈیں وی نسبت ہوتی ہے جوسلی جینیت سے باب اور بیٹے میں ہوتی ہے۔ فارتی کی ایک مشہور مثل ہے اگر بدرنہ تواندلببرتمام گند تہ آب نے بہ کتاب بیچے کراس مثل کواصل کرد کھایا "

یہ سعود صاحب کی شفقت اور مجبت ہی تھی کہ میں نے اُن کی تصانیف برجب بھی تبصرہ کیا تو اُنہوں نے اس کو بسند فرما یا ، بھی نو کا شاہی ایٹیج "برمبرے شبصر سے براظہار خیال کرنے ہوئے آپ نے ایک ذاتی خطیس انہوں نے تخریر

-110

"المحنوكا شارى السبع" يرجو تبصره آب نے لا مور دیڈ یوسے نشر كیا شما، اُس كى نقل كل نجھے وصول ہوئى - بیٹر مدكر دل فوش ہوا - ا دب كى جو نقد مت محض فقد مت كے شوق ميں كى جلئے ، اُس كا بهترين صلاقت ين شناس ہے - فدا كا نشكر ہے كہ ميرى محنتوں كا به صله مرطرف سے مل رہا ہے - آپ كے نفضيلى تبصر سے نے كتاب كى نوعيت اور اہميت كو بخو بى واضح كر دیا ہے"۔

اورجب مسعود صاحب کو ساہنیہ اکیڈی کی طرف سے ادبی انعام ملاتو اُنہوں نے جوکچھ مجھے تحریر فرمایا اس کو بڑھ کر تومیں جیران رہ گیا۔انہوں نے محمد پر مند ہے۔

محصالك خطبس لكها-

"ساہینہ اکیڈی کا انعام مِلنے بر آب کو بقیباً مسرت ہوئی ہوگ۔
طاہرہے کہ اکیڈی کو مبترین کتاب کے انتخاب بین نقادوں کے تبصروں سے بہت مدد لمی ہوگی ان تمام نقادوں کوجنہوں نے اس کتاب کو ایک بلندہا یہ تصنیف قرار دیا تھا اس بات سے ہمی خوشس ہونا چاہئے کہ اکیڈی نے اُن کے فیصلے کو تسلیم کرلیا، اور اِن نقادوں میں آب بھی نسامل ہیں ۔۔ اُن کا دُین فسانہ عبرت بر

آب کا تبصرہ بڑھ کردل خوش ہو۔ آب کی نئ کتاب تنقیدی تجربے ابھی مک مجھ کو منیں ملی"

اُستاد کرم پروفیسرسودسن صاحب کی یہ تمام نخریری اس بات کا بخوت بیس کہ دہ مجھ پر ہمیشہ شفقت فرماتے تھے۔ مبری تخریروں کواہمیت دینا درحقیقت اس وجسسے نھاکہ وہ اپنے ایک ناچیز شاگر دی حوصلہ افزائی کرناچاہتے تھے، ورندان تخریروں میں کوئی خاص بات سنیں تھی۔ میں سعود صاحب کا ایک ادنے شاگر د نھالیکن وہ میرے ضلوص پر اعتماد دیکھتے تھے۔ اس لئے اپنے بعض ذاتی کام بھی میرے بیئر دکر دیتے اعتماد دیکھتے تھے۔ اس لئے اپنے بعض ذاتی کام بھی میرے بیئر دکر دیتے سخے، اور میں اُن کی خدمت کو اپنا فرض اولین سمجھ کران کے احکام کی تعمیل کیا کرتا نھا۔

ائن کے بٹرے صاحب زادے اختر مسعودصاحب جب ہجرت كرك باكتنان آئة توائنهوں نے اُن كى ديچه بھال ميرے سبيرد كى، اور تھے سے جو كھے، وسكتا تھا، وہ ميں نے ان كے لئے كيا، اور مجھاس بات کی خوشی ہے کمسعود صاحب اس سے خوش ہوئے جنا بخدایک داتی خطیس انهوں نے مجھے بخریر فرمایا۔ "اخترمیال نے جوخط مجھے لاہور سے تکھے ہیں اُن میں آپ کے اورعزيزي وزبرالحسن صاحب عابدي كيحشن سلوك كاذكراحسان مندی اور شکرگذاری کے جذبات میں ڈوب کر بڑے بڑا نزانداز میں کیا ہے۔ ایک بزرگ کے حس النا بنت سوزطرزعمل سے براینان بوکر، وہ بہال سے گئے ہیں اس کے مقابلے میں آپ توگول کے پڑھلوس ہمدردانہ برتاؤ کو دیجھ کران کے دل کو بہت تسكين ہوئی۔ فداآپ كوجز ائے خيردے! استول نے یہ بھی اکھا تھا کہ آیا نے بہت اصرار سے ان کو

اینے ساتھ قیام کرنے کی دعوت دی تنفی مگروہ کسی مجبوری سے اینی قیام گاہ بدل منسکے۔اخترمیاں کی والدہ اینےسب سے شے اورانيے سب سے زیادہ سعید فرزند کی مفارقت میں ست مغموم رہتی ہیں۔اُن کی رہی تمنا ہے کہ اگر اختر کو ترک وطن کرنا تی بڑے تو دطن کی سرصد سے جس قدر قریب رہ سکیس اتناہی اجهاب تاكهم دقت كم زحمت اوركم صرف مين آنا جانا بوسك اسى لئے وہ لا بوركو دوسرے مقامول يرتر جے ديتى بين مرامعلوم سنیں کرآب و دانے کی شش ان کو کہاں لیے جاتی ہے :۔ اخترمیال میرسے جیموٹے ہمائی کی طرح منفے واس لئے اُن کی غدمت میرا فرض تفایی<u>ں نس</u>اینا پرفرض اداکیا شکرے کہ وہ جلدى يسك الدورة زكالج ايتا وراور ميراتيا وراو نيورش كي شعبة فارى مي اُشاد بوگئے۔اس طرح ميرالوجھ بلكا بوارا وراُشاد محتم مخترم بيروفيبسر سعودصاحب اورأن كى بئيم صاحبه كوطما نيت تضيب

بهرحال مسعود صاحب ایک عظیم انسان ، ایک شفیق اُسّاد ، ایک بلند

یایه ایک منفرد محقق نقا داور ایک صاحب طرزانشا ربر داز تھے - بیس نسان
سے بہت کچھ حاصل کیا ، اور ادب اور تحقیق و تنقید سے جو تفوری سی دلیبی
میرے حصے میں آئی ، اور ادبی کام کرنے کا جو معمولی سا ذوق و شوق میر سے
اندر بیدا ہوا ، اس میں اُسّاد محترم بروفیسر سید سعود سن صاحب رضوی آدیب
کی شفقت اور محبت کا خاصا ہا تھ ہے ، اور اس کے لئے میں ہمیشہ اُن کا منون
احسان رہوں گا۔

## مولانا فحاحسين

مس جب لکھنولونیور سی میں بی- اسے کے طالب علم کی حیثیت سے داخل برانوشعبة أردوس محصاك شفيق أستاد مولانا محمصبين صاحب ملے - ميں نے بی-اسے، بی-اسے ترزادرام-اسے کے طالب کم کی حیثیت سے یانخ چھ سال اُن کے قدموں میں گذارہے، اور اُن سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اُن محيه مزاج مي اتني نزمي اور شفقت تضي كه سرطالب علم أن كا گرديده بوجا تا تحايي بھی یو نیورٹی سے دوران قیام میں یا تے جھ سال یک اُن کا گرویدہ ریا۔ مولانا ابنے طالب علموں کا بہت خیال رکھنے تھے۔اُن کو بڑی محبت اور محنت سے بٹرھاتنے مقے۔ بڑی ہا قاعد گی سے کلاس میں آتے منفے کیمجی غیرطام نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کلاس نہیں چھوڑتے تھے۔ طالبطلموں کا حال احوال یو چھتے رہتے تھے ،ال کے مسائل سے باخبرر ہتے تھے۔ برسط پران کی مدد بھی کرتے تھے۔ ہرطالب علم کو بخوبی جانتے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا كدان كاكون ساطالب علم كهال رستاب اوراس كيمشاغل كيابين-وه كلاس كے باہر هي طالب علمول سے ملتے تھے، اوران كومفيدمشورے ديتے تھے۔

سی وجہ بے کہ طالب علموں کا اُن کے اُس یاس جمگھٹا رہتا تھا۔ میں نے طالب علموں کے معاملات و مسائل سے اتنی دلجیسی لینے والے شفیق استاد میں نے کم ہی دیجے ہیں۔ مولانا اس اعتبار سے ایک منفر دحیثیت رکھتے تھے۔ مولانا بڑے ہی فرض شناس انسان تھے۔ جبح کو وہ اپنی پڑائی سی سائیکل پر لیونیورسٹی آجائے تھے ، اور سر بہر بک یونیورسٹی ہی میں دہتے تھے۔ وہ روزان بی ۔ اے آ نرزا درام ۔ اے کی جماعتوں کو تین چار کچر عفرور دیتے تھے۔ دو ایک پٹوٹوریل بھی سے لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے دیتے تھے۔ دو ایک پٹوٹوریل بھی سے لیتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے۔ طالب علموں کا آ نیا بند صار بہنا بھا۔ مولانا اِن طالب علموں کا آ نیا بند صار بہنا بھا۔ مولانا اِن طالب علموں کی مدد کرتے شہایت خندہ بیشانی سے ملے تھے۔ اُن کے مسائل سُنتے اور اُن کی مدد کرتے تھے۔ سوائے طالب علموں کو دیگی دینے ، اُن کو بڑھانے اور اُن کی مدد کرتے تھے۔ سوائے کے اُن کی کو بڑھانے اور اُن کی مدد کرتے تھے۔ سوائے کے اُن کی کوئی اور دلیسی منہیں تھی۔

ده برسے ہی سادہ مزاج انسان تھے۔ بہاس کی گاائمیں کوئی فاص خیال نہیں رہتا تھا ہمیشہ اور ہرہوسم میں شیروانی اور علی گڑھ کٹ کا نگ بائخوں کا باجا مہ بہنتے تھے۔ سربراودھی فاص کشتی نما ٹوبی ضرور ہوتی تھی۔ شیروانی سے کے بٹن گلے کک بندرہتے تھے۔ گرمیول میں بسینہ بہتا تھا، اور شیروانی سے باہر لکل آتا تھا۔ بسینے میں ڈوب ہوئے مولانا بٹرھاتے بھی تھے، اورالفادی طور برطالب علموں سے ملتے اور بائیں بھی کرتے تھے۔ سوائے سائیکل بریونیورٹی انہوں نے بھی کوئی اور سواری استعمال منیں کی۔ اسی برائی سائیکل بریونیورٹی انہوں نے بھی کوئی اور سواری استعمال منیں کی۔ اسی برائی سائیکل بریونیورٹی آتے بھے، اورا بناکا م حتم کر سے سہ بہرکو گھروا ہیں جلے جاتے تھے۔ اُن کامکان ادان محل روڈ بر تھا بھی سامنے مبعد تھی۔ مولانا کا زیادہ وقت اس سبحد ادان محل روڈ بر تھا بھی محدوف رہتے میں گذر تا تھا۔ مسجد میں وہ ہروقت عیادت و ریاضت میں مصروف رہتے میں گذر تا تھا۔ مسجد میں دوغر بیا جھوف کا قد، گڑھا ہوا بھا ری بھر کے جب دار آنگھیں، نوجوانول جبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول چبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول چبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول گول چبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول گول چبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول گول چبرہ ، جبر سے پرجیکے کے داخ ، گندی رنگ ، جبک دار آنگھیں، نوجوانول

کی طرح مضطرب اور ہے جین -- بس اس دضع قطع اور انداز سے وہ یو نیورٹی میں جلتے بھیرتے پڑھانے طالب علموں سے ہاتیں کرتے اورسگرٹ یمتے ہوئے نظراتے بھے۔

یونیورشی کے طالب علم اوراُستادا نہیں مولانا کہ کر کیا دئے سے مالائکہ متوان کے جبر سے برداڑھی تھی نہ موجھیں ۔ نہ وہ عبا قبا میں ملبوس نظرات سے داڑھی اور موجھیں جبر سے برجی کے داخوں کی وجہ سے نظرای نیں اتی تھی۔ داڑھی اور موجھیں جبر سے برجی کے داخوں کی وجہ سے نظرای نیں آئی تھی۔ اس سے اُن کی عرب کرا تھا ، اور جبرہ صاف شھرا اور صحت مند نظرا آئی تھا۔ ہرطا اب علم اُن کی عرب کرا تھا ، اور انہیں دیجھے ہی سلام کر اتھا ، مولانا طالب علموں کے سلام کا جواب ہمیشہ نہا بت خندہ بیشانی سے دیتے تھے ، اور پوچھتے تھے کہ وہوی اُکیا خیال ہے ، اچھے خندہ بیشانی سے دیتے تھے ، اور پوچھتے تھے کہ وہوی اُکیا خیال ہے ، اچھے تو مولانا ہو دیا ہے ۔ اور پوچھتے تھے کہ وہوی اُکیا خیال ہے ، اچھے تو مولانا ہو دیا ہو ہو ہے۔

ادرطالب علم جواب میں کہتے تھے الحدلتٰد؛ الندکا سکرہے۔مولانا!آپ کی لوارش ہے، کرم ہے ۔

مولانا شعبته اردو کے سینر اسا تذہ میں تھے۔ اور بڑے عالم فاصل آدی
سے الدآباد یونیور شی اور بنجاب یو نیور سٹی کے فاصل تھے۔ عربی، فارسی اور دو الدآباد یونیور شی اور دو ان زبانوں کے ماہر تھے۔
اردو کی بے شمارڈ گریاں اُن کے پاس تھیں ، اور دہ ان زبانوں کے ماہر تھے۔
اسا نیان اوراد بیات سے بھی انہیں گہری دلجیبی تھی۔ اُن کا خاص مضمون اُردو
سے ختلف بیلوؤں بر بڑی کی عالما نہ ایس کرتے تھے۔ اُن کا خاص مضمون اُردو
ریان اوراد ب تھا۔ اس زمانے میں برانے اسا تذہ کے پاس اُردو کی اعلام تعلیم کا با قاعدہ
اور تی تھی بکیونکہ ان کے ذمانے میں بونیور سیٹیوں میں اُردو کی اعلام تعلیم کا با قاعدہ
انتظام سیس تھا۔ اس لئے عربی فارسی کے فاصل اسا تذہ ہی کو اُرد دو بڑھانے
انتظام سیس تھا۔ اس لئے عربی فارسی کے فاصل اسا تذہ ہی کو اُرد دو بڑھانے
کا کام دے دیاجا تا تھا۔ مولا نانے اُردو زبان وادب کا مطالعہ بڑی مخت سے کیا تھا، وہ اس موضوع سے متعلی تمام بیلوؤں کو اس طرح واضح کرتے تھے کہ

طالب علمول کے سینول میں علم وشعور کا ایک خزانہ جمع ہوجا آ تھا، اور وہ علمی ادبی موضوعات پر منایت اعتماد کے ساتھ باتیں کرنے سگتے تھے۔

بی - اسے کی جماعت اس زمانے میں بہت بڑی ہوتی تھی ۔ سوسے زمادہ طالب علم ہی طالب علم السائلم ہوتے ہتے ۔ بٹرسے کمرسے بیس دوردوز کک طالب علم ہی طالب علم انظرائنے تھے ۔ بٹین مولانا کے بچر دینے کا انداز ایسا ہونا تھا ، اور اُن کی آواز ایسی باٹ دارتھی کہ آخری صف میں جو طالب علم بیٹھتے تھے ، وہ بھی اُن کے بچر کو بخوبی سنن سکتے تھے کیمی ایسا مہیں ہوا کہ اُن کی آواز طالب علموں مک ند بیٹی ہو ۔ مولانا کی شفقت طالب علموں برایسی تھی کہ وہ اُن کے بچروں میں بٹری با قاعدگی سے ترکیب ہوتے ہی خاصی تھے ۔ بھرائن کی بابیس بھی کہ وہ اُن کے بچروں میں بٹری با قاعدگی سے ترکیب ہوتے ہی خاصی تھی ۔ اس لئے طالب علم اُن کی باتوں سے بہت کھف اندوز سے تھے۔ ہوتے میں اندوز سے تھے۔ بھرائن کی باتوں سے بہت کھف اندوز ہوتے ہی خاصی تھے۔ اس لئے طالب علم اُن کی باتوں سے بہت کھف اندوز ہوتے ہیں۔ تھے۔

کلاس شروع ہونے سے قبل مولانا دو جار دلجے ہا تیں کرتے تھے۔
اس کے بدراینا رجسطر کھولتے، اور حاضری کے لئے بلندا واز میں ہرطاب علم کا نام کیکار نے تھے۔ طالب کم کا ضرحباب یا کیس سر کہ کر اپنی حاضری گولتے۔
اگر کوئی طالب علم موجود نہ ہو تا تو مولانا یو چھتے ہمئی کسی نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ اگر دیکھا ہو تو بناؤ، میں حاضری لگا دول" طالب علموں کی طرف سے یہی جواب ملتا۔ ممولانا النہیں دیکھا تو ہے۔ یو نیورٹی میں تو موجود تھے۔ خدا جانے کلاس میں کیوں نہیں آئے۔ ہوسکتا ہے لا بر میری میں دیر ہوگئی ہو۔ یہ مسن کرمولانا کلاس میں فیرحاضرطالب علم کی بھی حاضری لگا دیتے تھے۔ حاضری کگانے کی مولانا کلاس میں فیرحاضرطالب علم کی بھی حاضری لگا دیتے تھے۔ حاضری ماضری لگا دیتے تھے۔ حاضری کگانے کی مولانا کیو نہیں کی مولانا ہو تا ہے ہوئی حاضری کے مولانا کی خوا ہے میں تو تو تھے بڑی لکیف ہوتی ہوئی ہے۔ طالب علم خواہ مواہ میں شرکے ہوئے سے روک لئے جا تھے ہیں۔
خواہ مخواہ امتحان میں شرکے ہونے سے روک لئے جا تھے ہیں۔

جواس زمانے میں کئی سال تک ہندوشان کے منبراکی کھلاڑی رہے ، ميرے كلاس فىلو تھے۔ وہ يونيورسٹى أتے توان كے اتھ ميں رمكيٹ ہونا تنا- دن بھروہ لونبورٹی میں ٹینس کھلتے تھے ۔ سیکن اُردوی کلا س میں کہمی کہمی آجانے تھے۔ مولانا حاضری لتے ہوئے جب اُن کا نام ٹیکارتے ، اور وہ کلاس میں موجود ، بوتے تو بہت جوش ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہم كى خوش نصيسى بے كم خوت فحد خال كاس من أئے بن انحوش آمديد! يەسىن كرغوث فحدخال كىنتے بتھے۔ "مولانا إميں آپ كے بچرمس صرور عاضر ہوتا ہوں۔اُردو زبان وادب سے مجھے دلیسی ہے ۔ اور بھرآب کے يكريم منتفيد بوما بون - آيكا دين تاكرد بون -اکثرالیہا ہو اتھا کہ غوث ہند دستان کے دوسرے شہروں میں ماہندوں کے باہر شینس کھیلنے کے لئے چلے جانے تھے ، تو مولا ا حاضری لیتے ہوتے فرمات يخصط الب علمول سيے مخاطب ہو گر تھني غوث محد خال آج کلاس من موجود منیس میں -اگر دہ ہندوستان میں موجو دیموں توان کی حاضری لگا دول - اُنہوں نے ہندوشنان اور تھے نولونیورسٹی کے نام کو ہست بلند کیا ہے۔انہیں تو یو نیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈگری ملنی جائے۔ بہشن کرار کیے خوش ہوتے تھے اور یک زبان ہو کر کتے تھے کہان کی حاضری ضرور لگا دیجئے دہ سندوستان ہی ہیں " ا دریس کرمولانا اُن کی صاضری لگادیتے تنقے۔ حاضری کے معاملے مس مولا ناکے مزاج میں شری نری تھی۔ جیساکیس نے بہلے کہا مولانا قرحسین صاحب کے مزاج میں بزاہ تجی

جیساکہ میں نے بہلے کہا مولانا تحرسین صاحب کے مزاج میں بذائیجی بہت تھی۔ وہ نہایت حاضر جواب تھے۔ بجر تنروع کرنے سے پہلے وہ کچھ ادھرادھری بائیں ضرور کرتے تھے ، ادران کی بائیس اتنی دلچے ہوتی تھیں کہ کلاس زعفراں زارین جاتی تھی۔ مولانا خود بھی ہنتے تھے اور اور کوں کو بھی

ہنساتے تھے۔

ابک دن ابک لڑکے نے کہا مولانا ابیں نے کل آب کو خوابیں دیجا۔ مولانا فور آبو نے ۔ تومیال اخواب بیس میری صورت دیجہ کر ڈرلگٹا ہے۔ نیجے نوخاص طور برڈرجاتے ہیں"

اوراُن کی یہ باتیں شن کرکلاس سے طالب ملموں سے مبنسی صبط مذہوسکی۔ دیر کک فہنفہے بلند ہوتے رہنے مولانا بھی ہنتے رہے۔

بی - اسے کی کلاس تو بست بڑی ہوتی تھی۔ اس لئے مولانا سے زیادہ

ہانیں کرنے کا موقع منیں ملنا تھا۔ لین جب میں بی - اسے آئرزا ور بھرام - اسے

کے آخری سال میں بہنچا تو مولانا سے قریب رہنے کے زیادہ مواقع ہے - مولانا

کی شفت میں اس زمانے میں بچے اور بھی اضافہ ہوگیا - میں نے شروع شروع شروع

انگریزی ادبیات میں بی - اسے آئرزلیا تھا لیکن مولانا کے اصرار برمیں انگریزی

کو چیوڈ کراُد دوا دبیات میں بی - اسے آئرزلیا تھا لیکن مولانا نے مجھے

ایک دن میٹھ کر دین ک یشم جھایا تھا کہ اُد دومیں بی - اسے آئرزا ورام - اسے

کرنا زیادہ مفید ہے - یہ ضمون ابھی نیا ہے ، اوراس میں ملازمت منے کے

امکانات زیادہ میں - انگریزی میں تو بے شمارلوگ بی - اسے آئرزا ورام - اسے

کرچکے ہیں - اس لئے اس میں ملازمت کے لئے امکانات بہت ہی کم ہیں 
خاص طور رئیسلما لوں کے لئے !

یہ بات میری بچھیں آگئی اور میں نے اُر دومیں بی -ایے آنرز کرنے کاارادہ کرلیا۔اور واقعی مجھے ایسا کرنے سے بہت فائدہ ہوا۔

بی ۔ اے آئززاورام ۔ اسے کی کلاسیں جھوٹی ہوتی تقیب ۔ سات آئھ لڑکے ہوتے تھے۔ مولاناان لڑکوں کوانے قرب بٹھا لیتے تھے ، اور حسمیمول بہلے کچھ دلچسپ بائنس کرتے تھے ، اور لڑکوں کا حال احوال پو چھتے تھے بھر بڑھانا شروع کرتے تھے ، اور گئٹ ڈیڑھ گھنٹ ضرور بڑھا نے تھے۔ ایک دن گجرسے بہلے مولانانے حسب عمول سگریٹ سُلگایا اور مجھ سے ما تنس کرنے بیگے۔

کہنے سکے تھی اور ایس ایس کی ایس ہمیشہ یا درکھنا ۔ از ندگی میں براشانی منیں ہوگا۔ ایک تو بہ کہا بی سواری دبینی سائیل وغیرہ کھی کی ونہ دبنا کیؤ کہ جب وہ وابس آئے گی تو تہیں وہ اپنی سائیل منیں علوم ہوگی۔ دو سرے اپنی کتاب بھی کی دربیا۔ کیونکہ اول تو وہ وابس منیس آئے گی، اوراگرآئے گی نواس کا صلیہ جراجی ابوگا۔ اس کو ہاتھ میں لینے اور بڑھنے کو تہما راجی منیس فیا ہے گا۔ تیسرسے یہ کہ بینا فلم بھی ہی کو بند دینا۔ کیونکہ ہرشخص فلم کو اپنے طریقے جا سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ فلم تہیں واپس ملے گا تو تم خوداً سے سے سے استعمال کرتا ہے۔

میں مولانا کی یہ باتیں بیٹے یا پیسنتارہا۔ باتیں اپنی جگہ بیجے متیب یہیں میں الے سوچا کہ ذرا مولانا کا امتحان لیبناچا ہے ۔ پیچر شروع ہونے ہی میں مولانا اسے ان کا فلم ما نگوں گا۔ چنا بی جب مولانا کا لیجی شروع ہواتو میں نے کہا مولانا! آج میں اپنا قلم محمول آیا ہوں۔ آب کے لیجی نیروع نوش کس طرح تھوں 'ب مولا نانے فرمایا ایماں! تم لوگ میری بات سنیں مانے ۔ ابھی تو بیس لے تم کو یضیحت کی تھی کہ اپنا قلم کبھی کسی کو متد دینا ، اب تم مجھ سے ہی قلم مانگ رہے ہو یک مجبوری ہے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ تم نوٹ کس طرح تھو گے۔ رہم صال آج تو میرا قلم لیے او، لیکن آئندہ احذیا طاکرنا "

بركه كرمولانا في ابنا نهايت خولهورت سُرخ رنگ كابار كرفلم مجھے ديے ديا، اورس في ان كے استام ميے نوٹس ليكھے -ا درايك دفد نهيں كئى بار البا ہوا - بات بہت كه ايك زمانے سے مولانا كے قلم برميرى نظر تھی - وہ فلم مہت بى خولصورت تھا، اور جليا بھی خوب تھا - اس نئے ہر الجرميں ميں مولانا سے اُن كا قلم ما نگنے كى جسارت كرنا تھا -ا ورمولانا بطا ہر جز بز ہو كر خنده مولانا سے اُن كا قلم ما نگنے كى جسارت كرنا تھا -ا ورمولانا بطا ہر جز بز ہو كر خنده

بینانی سے اپنافلم مجھے دسے دیتے تھے۔ میں یہ سب بھے شرارت سے کرنا تھا، مولا ناجا تے بھی تھے کہ قلم کی اس طلب میں شوخی اور شرارت سے لیکن اُن کے مزاح میں جوشفقت اور محبت تھی، وہ انہیں مجبور کردتی تھی، اور وہ اپنافلم تو مجھے دسے دیتے تھے لیکن ہمیشہ کتے بھے تم لوگ بڑسے شوخ اور شریر ہو۔ مجھے اپنے اصولوں کو توڑنے کے لئے مجبور کرنے ہو۔ میری باتوں ہر نہ تو خود عمل کرتے ہونہ مجھے ان برعمل کرنے دیتے ہو۔ مہر حال میر سے قلم سے کام کر لو۔ لیکن والیس کردینا۔ ایسانہ ہو کہ میں مجول جاؤں "۔

اور بس ابنے بشتر نوٹس مولانا کے کم سے انجھا تھا۔ آج کہ یہ نوٹس سے باس محفوظ ہیں۔ شوخی اور شرارت کی بات اور ہے لیکن آج سوجیا ہوں تو مولانا کی تمام باتیں مجھے معلوم ہونی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں مولانا کی طرح محبوراً، انے مزاج کی نرقی کے میش نظران برعمل سنیں کر باتا۔ مولانا مختر حسین خاصے مذہبی آدمی تھے۔ ضوم وصلوہ کنے بابند تھے۔ بو نبورسٹی سے جب وہ گھرجا تے تھے توان کا زیادہ وقت مجلے کی مسجدیں گذر تا تھا۔

اس مذہبیت کے زیرا ترمولا ناکبھی بھے سے بوجھتے تھے امان! یہ ترقی ایسندادیب مندہب سے اتنے کیوں برگشتہ ہیں بجس کو دیجھو مذہب سے بغا دت کر رہا ہے !

میں کہنا "یہ سب کچھ بھے مہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ نملط فہمیال پیدا کر دی میں -ادب کی ترقی بسند بخر یک میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو خاصے مذہبی میں "

اس برمولانا فرواتے معلوم ہوتا ہے تم بریجی نترقی بسندوں کا انٹر ہور ہا ہے۔ کیوں نہ ہومیاں! ما شامال جوان ہو۔ آزاد خیال ہو۔ اس عمر میں تو شخص سیری سے اُتر جاتا ہے۔ کم راہ ہوجا اہے۔ میں انہا رہے والدصاحب سے ضرور کہوں گا کہ لڑ کے کوسنبھائے۔ یہ ترتی پسندوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور کم راہ ہمور ہاہے۔

اور میں پیسٹن کرسنجیدگی سے کہنا۔ مولانا ایہ سب کچھ جھے منیں ہے۔ والدصاحب سے کچھ نہ کہے گا۔ وہ مذہبی معاملات میں بہت سخت ہیں۔اگر آب نے کچھ کہہ دیا تو خدا جانے وہ میرا کیا حال کریں گئے۔ ہو سکتا ہے تجھے گھر سے نکال دیں یا یو نیورسٹی آنے ہے۔ روک دین ۔

یس کر کولانا فرمانے میاں! میں تو مذاق بین بہ سب کچھ کہ رہا تھا۔

بیں ان سے کچھ منیں کہوں گا۔ آئ کل تو برخص آزاد خیال ہو گیا ہے۔ ہوگ مُنڈ سے برگشتہ ہوتے جاتے ہیں نرتی پسنداد ہوں نے تو مذہب سے ضلاف بہت کچھ منحا ہے۔ کیا تم نے آلگارے کے افسانے بڑھے ہیں۔ ان ہی مذہب کا مذاق اُڑا ہا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے اپنے آپ کا مذاق اُڑا ہا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے میت نے اللہ کو محفوظ رکھو۔ میں جاہتا ہوں تم اس میں تو مذہبی آدئی ہوں۔ میرسے خیالات برانے ہیں۔ ہیں۔ میں ترقی پسند نہیں ہوسکتا "

اور میں ہمیشہ یہ شن کر مولانا سے یہ کہنا کہ مولانا ؛ مذہبی ہونا تواقی بات
ہے۔ ہم لوگ جو مذہبی ماحول میں بلے بڑھے ہیں، مذہب سے کس طرح برگشتہ
ہوسکتے ہیں۔ مذہب اور ترقی بسندی کا آپس میں کوئی بیر نہیں ہے۔ ترقی بسندلا نے جو کچھ لکھا ہے ، وہ مذہب کے علط تصورات اور عض مذہبی لوگوں کی منافقت کے یا رہے ہیں ہے۔

یہ سن کرمولانا فرماتے۔ اگرایسا ہے تو بھریں بھی نزنی بیند ہوں'۔ غرض مولانا بچر شردع کرنے سے قبل جھوڑی دبراس فسم کی دبچسب باتیں ضرور کرتھے بھے۔ اور ہم سب اُن کی اِن باتوں سے محظوظ ہوتے بھے۔ الیکن مولانای به باتیس از را و تفنّن بهوتی تغییر - وه مذہبی ضرور تھے لیکن نمگ نظر شہیں ہے ، نوجوانوں کے خیالات کا امنین علم تفائر تی بین دخریک اُس زمانے بیس اپنے شیاب برتھی بیشیرطالب علم اس تخریک سے متا نزیجے ۔ مولانا اختلان کے باوجودان سب برشفقت فرماتے ہے تھے بعصب اُن میں نام کو نمییں بتھا - وه انگر نظر شہیں تھے بلکہ خلصے روشن خیال مخے - بدلتے بوئے حالات کے نباض اور مرتبی خواہ شے - اور مرتبی خواہ شے - اور مرتبی خواہ شے والے طالب علموں کے طرف وارا ور سی خواہ شے - سنوار ناا ور نکھا رئا اُن کے علم میں اضا فرکرنا ، اور اُن کی زندگیوں کو سنوارنا ور نکھا رئا اُن کا نصب العین تھا - وہ بڑی محنت سے طالب علموں کو برحی ہے ، اور اُن کی بنواہ ش ہوتی تھی کہ وہ اچھے منبروں سے پاس کو برحی ۔ اس بیا بیوں اور کا مرابنوں میں ہوتی تھی کہ وہ اچھے منبروں سے پاس ہوں۔ اس بیوں اور کا مرابنوں سے ہم کنا رہوں ۔

میں نے جب ام -اسے کا امتحان دیا تو مجھے ایک عجیب وغریب تجربہ
ہوا۔ میں طالب علم بڑا شہیں تھا میں نے بڑی کھنت سے استحان کی تیاری کی
متھی ،اور مجھے لقین نھا کہ مجھے ام -اسے میں فرسٹ کلاس ملے گا -اس امتحان
میں ایک بیرجہ بنا نے اور جانجنے کے لئے سیرشہنشاہ حسین صاحب اُسّاد
اُر دو آئیٹر ابیلا تھو برن کالج کو دسے دیا گیا - وہ بہلی دفعہ م -اسے بیرچ
کے متحن مقرر ہوئے تھے -اس سے انہوں نے اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے
لئے کئی جگہ شہر میں اس کا ذکر کیا ،اور اچھے طا ابعلموں کے نیز کے بعض مخطوں
میں بنا دیئے میرے بارے میں بعض لوگوں سے کہا کہ انہیں چوا لیس نہر
میں بنا دیئے میرے بارے میں بعض لوگوں سے کہا کہ انہیں چوا لیس نہر
ملے ہیں ۔ یہ شن کر صران و بریشان ہوا کیو کہ میرا بیرچہ بہت اچھا ہوا بھا ،اور
منہ بیر ماصل کرنے کی بات شنی تو میں اپنے شفیق اُستاد مولانا تھر حسین صاحب
کے بال گیا آئکہ انہیں بتادوں کہ شہنشاہ صاحب کیا غضب ڈھا دے ہیں۔

مولانا کے بال بینجا۔ اطلاع کروائی۔ معلوم ہوا مولانا سامنے مبحد میں د وہال اطلاع کروائی نومولانا فوراً با ہر تشریف سے آئے۔ اپنے ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا۔ میں نے انہیں شہنشاہ صاحب کے برجے سے بارے میں اری روداد نُنائی۔

مولانا نے بیسن کرکہا ہیں آنے ہی شام کوشبہنشاہ حسبین کے ہاں جا وُں گا ،اورصورت حال معلوم کروں گا۔ بیکس طرح بوسکتا ہے کہ تنہیں ہم منر ملیں۔ انہیں توکم از کم ، ۹ منبراس برجے بیس ضرور ملنے جا بئیں ؛

یہ کہہ کرمولانا نے تجھے تسلی دی ۔ چائے بلائی اوراطینان ولاکر مجھے مخصت کیا۔
دوسرسے دن میں مولانا کے ہاں سبنجا تو مولانا مجھے دیکھتے ہی کہنے سکے آماں!
مشہنشاہ حسین نے بچاس میں سے منبردیئے ہیں۔ اس سئے نتمار سے نبراس
پرچے میں ۸۸ میں۔ مجھے اسی کی توقع تھی پیشہنشاہ حسین صاحب کو تجربہ نہیں
تقا۔ اس سئے انہوں نے اپنی آسانی کے خیال سے سوکی جگہ بچاس میں سے منبر
دیئے۔ اسیس ایساکر نامنیس جاہئے تھا۔

مجھے بیشن کراطینیان ہوااور میں مولانا سے تھوڑی دہرہا نیس کر کے اپنے گھروالیں آیا ،اورکئی دن کب یہ سوجتار ہاکہ مولانا اپنے ایک ایک طالب علم کا کسی طرح خیال رکھتے ہیں۔ اُن کیے مزاح میں طالب علموں کے ساتھ کتنی شخفت اور محبت ہے۔ایسے اُساد تو ضال خال ہی نظراً تے ہیں۔

غرض به مولانا کی شفقت ہی تقی جس کی وجہ سے بمب نیے ام ۔ اسے کاامتحان فرسٹ ڈونیزن میں پاس کیا، بیشتر متحنول نے میرسے پر چوں کی تعربین کی، اور ذاتی طور مربولانا کو خط لکھے جن میں بعض طالب علموں کے پر چوں کو سرا ہا۔ اُن میں سے ایک میں بھی تھا۔

یتفصیل ولانانے مجھے خود تبائی۔ وہ کوئی بات صبغہ راز میں رکھنے کے قائل سنیں شفے۔ امنحان کے نظام کوغلط سمجھتے ستھے، اور ان کا حیال تھا کہ امنحان

کانیتج توصرف طالب علمول کے اساتذہ ہی کو تبیاد کرنا جاہیئے۔ اس معالمے یں اُن کے خیالات القلابی تھے۔

مولانا فحرصین عربی، فارسی اوراً ردو زبانول کے بہت بڑے عالم شخے۔ اُن کا نگریزی ادبیات کامطالعہ بھی بہت اجھا تھا۔ بڑھا تنے توعلم کے دریا بہا دیتے تھے۔ انیس، غالب، حالی اورا فبال کویٹرھائتے ہوتے معنویت کے ایسے السيم ببلون كالتريخ من كى طرف شايدان شاعود كالجمي ذبهن نهيس كيا بهو كا-"مركس مولانا كاخاص ميدان تفاله للجفنه لكهانها وتحقيق وتنقيد كمه كام سے انہيں کوئی خاص دلجیسی منبس تھی۔ وہ 'بنیادی طور برایک اُستاد شخص اور د ہ اینا زیادہ وہ اینے طالب علموں کے علم کو بڑھانے ، اوران کے کردارکو بنانے سنوارنے بیرضرف كرتے تھے۔اسى سے انہوں نے تصنیف و تابیف كى طرف كوئي خاص توجہ شہیں كى۔ یہ زمانہ لیکھنٹولونیورٹی میں اُردو کی تعلیم کے ستے سازگار نہیں بھا۔ یونیورٹی کو نے ہوئے ابھی مشکل سے بندرہ سولہ سال ہوئے تھے۔ ارباب اختیار کی زیادہ توجدسائنس اورانسانی علوم کی طرف تھی ۔ بڑے بڑے برے سے دونیسرنگال سے بلاتے كئے منفے ،اوروہ اپنے اپنے تعبول میں علوم كى روشى بيميلارہے منفے -اأن میں سے بیشتر بین الافوا می شہرت سمے مالک منفے۔اُن کی تضانیف کادئیا کے ہر ملک میں شہرہ تھا۔ ہر وقیسے سرمدھانت انگریزی ادبیات کے نامور ہروفیسے، ڈاکٹر رادها كمد مكرى، داكرسيو كمار سيرى اور داكر ندلال جيشري تاريخ كے ماہر تھے۔ ڈاکٹرراد حاکمل محرجی اورڈی ۔ بی محرجی معاشیات سے عالم تقے۔ ڈاکٹر جمدارانیقر یالوجی کے ماہر تھے۔اور سائنس میں ڈاکٹر چیٹری، ڈاکٹر ولی محدّا ور ڈاکٹر حسین طہیر بين الاقوا مي شهرت ريھنے واليے برونيسر تھے۔اُرد د كا شعبهُ فارسي عربي كے ماتحت تھا۔اس کتے عربی، فارسی اوراُر دو کو یو نیورسٹی میں کوئی فاص اہمیت حاصل شیں تقى - ان زبالوں میں اس و تت کوئی بر د فیسر نہیں تھا۔ صرف ریڈریا لیجرار تھے۔ بمارے مولانا بھی شعبدار دومیں بھرار مقے۔ اوران کوار دو کا ریڈربنانے

کے لئے ارباب اختیار میں سے کوئی توجہ سیس کرتا تھا۔ مولانا اُس کے سکوہ سنج مجھے ، اوران کواس کا بڑا ملال تھا۔ اُن کاخیال تھا کہ اُر دو کے شعبے میں اگر پر دنیسر سنیس توکم ازکم ایک دیڈر سنرور ہونا چا جئے تھا۔ مولانا اس کا ذکر بڑی حسرت سے کرنے تھے۔

اکٹر بچرشروع کرنے سے قبل مجھ سے کہتے تھے شعبۂ اُر دومیں بھاڑجھونکتے ہوئے مجھے بندرہ سال سے زیادہ ہو گئے لیکن مجھے اُر دومیں ریڈر سنیس بناتے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ بھی ہے لیکن اُر دوکا معاملہ بھی ہے کہ پھنٹو میں اُر دوکا کوئی ریڈر یا بیرونیسر نہیں ہے۔ ارباب اختیاری توجہ اُرد و کی طرف نہیں ہے۔ ججب تماشا ہے۔

بھریہ فرمانے تھے۔ A میں ان کی میں ایس کے ان کی میں ایس کے ان کی میں ایس کی ان کی میں ایس کی ان کی میں ایس کی میں ایس کے ان کی میں ایس کی میں ایس کے ان کی میں ایس کی میں ان کی میں کا ان کی میں کا ان کی میں کا ان کی میں کا کہ میں کی کے کا کہ میں کی کہ کا کہ میں کا کہ کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کا کہ

لیکن افسوس ہے کہ مولانا محرصین کھنٹو یونیورٹی میں اُرد و کیے ریڈریا بردسیر نہ ہو سکے حب یونیورٹی میں اُرد و کیے ریڈر کی جگہ منظور ہوئی تواجا نک اُن کا انتقال ہوگیا۔

انتقال سے چندسال قبل وہ مبت افسردہ رہنے تھے۔ کبونکہ اُن کی بیم صاحبہ جل گرمرگئی تھیں۔ اُن سے کبڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ مولانا کواس کا بڑاغم تھا۔ اکٹرانی بیگم صاحبہ کا ذکر کرتے ہتھے ،اوراُن سے جل کرمرجانے برآ تسو بہاتے تھے۔ ہرانی مولانا سے ہمدر دی کا اظہار کریا تھالیکن بیگم صاحبہ سے انتقال سے اُن سے دل برجوزتم کاری لگا تھا، اُس کو مندمل کرنا کہی سے بس کی بات سنیں تھی۔ فطرت کی استم ظریفی کو کیا کہتے کہ جوشخض اتنا بڑا انسان دوست نہما، اورس کی شفقت اورمحبت ہرا یک کے زخموں برمرہم رکھنی تھی، وہ خود آخر عمرسی ایسے زخموں کانسکار ہواجس کے لئے کوئی مرہم کارگر منیں ہوتا۔ انسان بھی کتنا ہے بس اور مجبور محض ہے!

## بروفيسرسيراحتنام

أشاد محرم بروفيسرسيدا حتشام حسين صاحب ايك عظيم السان ايك كخلص دوست ، ایک مهت بڑے عالم، ایک منضرد و دانش ورایک بلندیا بیا دیب ایک ایم نقادا ورایک سایت بی شفیق استاد شهر-اُمنوں نے اینی ساری زندگی مجست اور خدمت کے کاروبار میں گذاردی - بترار باانسالؤں اورخصوصًا طالب علمول کی آبیاری کی ،ا ورامنیس ایک اجهاانسان علم و دانش کا بیرستار اورا علے وارفع شاذی وادبی اقدار کا برستار بنایا۔ اس اعتبارے وہ بلند مرتبے برفائز نظراتے ہیں۔اُن کی دلنشین ودلا ویزشخصیت کی جاندنی آج بھی بے شمارانسانوں اورخصوصاً اُن کے شاگردوں کی زندگیوں میں جھٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اُن کی حسین بادا نبی تمام ترجمال آرائی و زیبائی سے دامن دل کواپنی طرف کھینچی اورزندگی کو دامن باغبال اورکف گل فردشس بناتی ہے۔ احتشام صاحب عرصّه دراز يك بكهنو يونيورسني ا دراله آبا د بونيورسني ميس اُردو کے اُستاد رہے۔ میں جب ۱۹۳۹ میں کھنو پونیورسٹی میں بی- اسے کے طالب کم کے حیثیت سے داخل ہوتو وہ اسی سال تھنو پونیورسٹی میں اُردو كے سنتر ليجرار كى حيثيت سے آئے، اور ميرسيں اُددو كے ريار، بروفيسراور صدرشعب، بوتے۔انتقال سے جندسال قبل وہ الدآباد اونیورسٹی میں اُردو

کے پروفیسراورصدرشعبہ ہوگئے تھے۔

بی میں کھنے کو نیورسٹی کے دوران قیام میں میں اُن سے بہت قریب رہا،اوراُن کی شفقت مجے بیرسایہ کئے ہوئے ہے۔اور یہ کہ وہ سیجے معنوں میں ایک شجر

سايه دارس

میں آئس زما نے میں ایک محمولی ساطالب علم خطالیکن احتشام صاحب نے علم واد ب کے سبزہ زارول میں ایسی سیرکرائی کدمیں چیندسال میں علم ودانش کا پرستارا ورادب وفن کی زلف گرہ گیرکا گرفتار ہوگیا، اور مجھے ہمیشہ بول محسوس ہوا بصیبے وہ انگلی کیڑ کر مجھے علم واد ب کے ان باغوں، سبزہ زارول اور گلستانول کے جمال جہال آرا سے آشناکر رہے ہیں۔ وہ میر سے اُستاد بھی تھے، اور دہبر ورہنما بھی اِ اُنہوں نے زندگ کے ان گنت حقائق کا شعور میر سے اندر بیدا کیا۔ فرونہ اُنہوں نے زندگ کے ان گنت حقائق کا شعور میر سے اندر بیدا کیا۔ اضلاقی معیارا ورا رقع تبدیبی اقدار کے خیالات سے میر سے دل میں معیس سی اضلاقی معیارا ورا رقع تبدیبی اقدار کے خیالات سے میر سے دل میں معیس سی فرون الکیں۔ دیتے سے روشن کئے، اور میں اُن کی روشنی میں ذندگی کی تاریک فرون الکیں۔ دیتے سے روشن کئے، اور میں اُن کی روشنی میں ذندگی کی تاریک میں انسان کو سے میں انسان بناتی ہیں۔

تی ہیں جو کچے بھی ہوں وہ سب احتشام صاحب کی بدولت ہے۔ اُنہول نے ہیں جو کچے بھی ہوں وہ سب احتشام صاحب کی بدولت ہے۔ اُنہول نے اپنے فکر وعمل سے مجھے زندگی کے میچے معنی بجھائے۔ محبت اور شفقت کے اسرار ور موز مجھ برروشن کئے۔ جدمت کے داز ہائے سرلبتہ سے مجھے اُشاکیا۔اوب سے دلیمیں روشن کئے، جدمت کے ماز ہائے سرلبتہ سے مجھے اُشاکیا۔اوب سے دلیمیں روشن کئے، جدمت کے دل میں روشن کئے، اور کمی اور کی کام کرنے کی ایسی دھن اور نگن میرسے اندر دل میں روشن کئے، اور کمی اور کی میرسے اندر بیدائی کہیں نے اس کو اپنا اور ھا بھیونا بنا لیا۔احتشام صاحب کے شاگرد بیدائی کہیں نے اس کو اپنا اور ھا بھیونا بنا لیا۔احتشام صاحب کے شاگرد بیدائی کہیں آج علم وادب کا میونے کی دولت بیش بہا مجھے اضیب نہ ہوتی تو شاید میں آج علم وادب کا

کوچه گردیز ہوتا۔ بلکہ اپنے آباؤ اجداد کی روش اختیارکرتا، جائیدادوں سے دلیسی ایتا، مقدمے بازی کرا، شکار کھیلتا، شطرنج ، چونسراور دلجیسی سے دٍ ل مبلاً ما كيونكه سوليثت سے ميرے آبا كا پيشه سيه گرى تھا، اوروه شجاعة كياس كاروباركي ساتها يسيري كامول مين اينابقيه وقت كذارته تفء احتشام صاحب نے میرے اندرا دب کا جوجہ کا بیدا کیا ،اس نے میری دنیا ی بدل دی- پیرا دب ہی کا فیضان تنظاکہ میں انسان کو مجبور، ماحول و وراثت كاسير، خطاكا يتلاهم صفي لكا اورمير سے اندرنفرت ، انتقام اور نغض وكينه کے جذبات سرد ٹرنے نگے عفو و درگذر کا خیال میرا شعار بن گیا ،اوراس طرح انسانی زندگی کیے اُن گنت روب میں مجھے خوبصورتی نظرا نے لگی۔ اختشام صاحب بڑی بی جا ذب نظر شخصیت کے مالک تنفے۔سرو قد ، گول جبره ، كشاده بيشاني ، سُرخ سفيدر ، دُبلے يتلے ليكن بھرا بھراصحت مندجم جسم يريحهنوي وصنع قطع كي شيرواني اسر برتعلقه داران او د ه كي کشتي نما لوبي، بالمنفول مي ايك رجسطراور حيندكتابي، \_نس اينهاس مخصوص انداز سے وہ میجانے جاتے تھے۔اُن کیاس شخصیت ہی کا یہ انٹر تھا کہ اُن کے بعض طالب علم بهجي اسي احتشام صاحب كالمخصوص لباس يهنن للك متهد وليداس زمان مس كهنوك نمرفاكا يهى مخصوص لباس تها-اس لتهمسلمان طالب علمول كواحتشام صاحب كمي مخصوص لباس كواينا نسيمين كوئي دُشواري ميش مهيس آئي۔

یا اعتبام مین صاحب یو نیورسی میں ابھی نئے نئے آئے بھے -عمر بھی الیے کچھے دیا دہ شہری میں مسل سے میں بنیس سال کے منے - طالب علموں الیے کچھے دیا دہ شہری میں مسل سے میں بنیس سال کے منظے - طالب علموں کے ساتھ الجھی طرح ملتے مُلتے منظے ۔ شفقت بھی اُن کے مزاح میں بہت منظی ۔ اس لئے طالب علم امنیں گھر سے دہتے منظے ۔ لیکچ ول کے بعد جب وہ اینے کمر سے میں میٹھتے منظے، توالیسے طالب علم جن کوادب کا جسکا منظا ، اُن

کے پاس آجا تھے ہے، اور اُن سے مختلف موضوعات برباتیں کرتے ہتھے۔ دو کے بعد تک بہسلسلہ جاری رہتا ہما۔ احتشام صاحب طالب علموں کو نعاصا وقت دیتے ہتھے۔ اُن کی رہنمائی کرتے ہتھے مطالعے کے لئے اہم کتابوں اور صنفوں کے نام بٹاتے ہتھے۔ اہم ادبی تخلیقات کا تعارف اور تجزیہ ہمی کرتے ہتھے۔ اس طرح طالب علموں کے علم میں اضافہ ہوتا ہتھا۔ اُن کے اندر صحیح ذوق ا دب کی شمع ہمی فروزاں ہوجائی ہتی اور وہ منصرف مطالعۃ ادب بلکہ تخلیق ادب کی طرف بھی مائل ہوجائے ہتھے۔ چنا نچہ زیادہ عرصہ شہیں گذرا تھا کہ احتشام صاحب کی مرسیت اور رہنمائی کی بدولت تھنو کو نیورسٹی میں شاعر، افسانہ نگار، اور نقا دبیلا ترسیت اور رہنمائی کی بدولت تھنو کو نیورسٹی میں شاعر، افسانہ نگار، اور نقا دبیلا ہونے لگے یغوض یہ کہ اُن کی موجودگ سے پونیورسٹی میں خاصا ادبی ماحول بیدا ہوگیا تھا۔

یں گورنمنٹ جوبلی کالجے تھوئوسے انٹرمیڈیٹ باس کر کے تھوئو ہو ہو اللہ اللہ تھا جوبلی کالجے میں میر سے اُستاد، پر وفیسر سیاعلی عباس حیبی ، پر وفیسر حاللہ افسراور مولانا اخترعلی تلہری تھے جن سے میں نے استفادہ کیا متھا۔ یہ بزرگ اعلے درجے کے ادبیب تھے ، اور اس زمانے کی ادبی دنیا میں اُن کی بڑی ہم تھی۔ اِن اُستادول نے جواد بی ذوق اور مطابعے کاشوق بیداکیا تھا، وہ یونورٹ میں میرسے بہدت کام آیا۔ اُسیس کی معرفت احتشام صاحب سے میراتعارف براء اور اسیس کی معرفت احتشام صاحب سے میراتعارف بروا، اور اسیس کی وجہ سے اُسول نے مجھے اپنے خاص شاگردول کے حلقے میں شامل کرلیا۔ ہمیشہ میری رہنمائی کی ، اور اُن کی اس رہنمائی کی بدولت میں شامل کرلیا۔ ہمیشہ میری رہنمائی کی ، اور اُن کی اس رہنمائی کی بدولت میرسے علم میں اضافہ اور میرسے ذوق ادب وضعور میں وزن اور نکھا رکی فیت بیدا ہوئی اور میں ادب کا ایک سنجیدہ طالب علم بن گیا۔

اسی نی اور میں ادب کا ایک سنجیدہ طالب علم بن گیا۔

اسی نی مانس میں مجھے منصوب اُن دواد ۔ ملک عالمی او سات کے مطالعہ العمل ا

اس زمانے میں شیھے منصرف اُردوادب بلکہ عالمی ادبیات کے مطالعے کاشوق بھی بہیا ہوا۔اس کی طرف توجہ دلانے کا سہرا بھی احتشام صاحب ہی کی رہنمانی اور شفقت و مجست کے سرے۔

ہوا پول کہ جب احتشام صاحب نے ہم لوگوں کو بڑھا اسروع کیا ، توہم اُن کے لیجروں سے ہم بست متا تر ہوئے ۔اُن نمے پڑھا نے کاطراقیہ یہ منفاکہ وہ سلے شاعروں اور نشرنگاروں کے حالات زندگی ، اُن کی شخصت. تصانیف انداز تخرسیاورا دبی مرتبے پرتجز باتی انداز میں باتا عدہ لیجرد نے تھے۔اس کے بعد متن کی طرف توجہ کرتے تھے۔ ان لیچروں سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ،اور ہمیں تطف بھی آیا۔کیونکہ احتشام صاحب کا خطيبانه رنگ وآمِنگ اورشهيد وشكرس ڏويا ٻوالهجرايسا تضاكهاُن کي باتیں ہمارے دلول میں اُترجا تی شفیں۔ اور معیرطالب علموں کے ساتھ اُن كارويه اتنا محبت آميز منفاكه بم لوگ بهت متحوار سے عرصے میں اُن سے خاصے ما نوس ہو گئے ، اور کلاس کے بعد بھی ضالی وقت میں اُن کے ساتھ ۔ اُن کے كمريمين بنطيف لكيے - يهال گفتگو مختلف اد بي موضوعات بر ہوتي تھي - ميں أن كے سامنے يُب جا ب بيٹھتا نھا،اورعلم وا دب كے اس كرذ فارى دكش اور معلومات افزا بالتي شوق وامنهاك مع منتا عقار

امجھی اُن کے باس جاتے ہوئے چند ہفتے ہی گذر سے مقعے کہ اُمنوں نے مجھے سے اِوجھا آب کس کالجے سے آئے ہیں' ہوئے میں کہ مناوں نے کہا میں ابتدائی جماعتوں سے انٹر میڈیٹ کہ گورنٹ جو بی کالج تھے کہا میں ابتدائی جماعتوں سے انٹر میڈیٹ کہ گورنٹ جو بی کالج تھے کہا میں بڑر صفار ہا ہوں'۔

بیمرا منہوں نے بوچھا آپ کے اُساد وہاں کون کھنے ؟

یس نے کہ اُردومیں نے بر دنیسر صامدالتہ اِنسرا ورمولانا اخترعلی مہری سے برحی ہے۔ میر سے انگریزی زبان وا دب کے اُساد برونیسر خواجا طهر اور برونیسر خواجا طهر اور برونیسر لیے۔ میر بینر جی سخے۔ اُرز کے میں نے برونیسر سیطی عباسی سینی اور برونیسر لیے۔ بی سب میر سے شفیق اُسٹا دینے ہو دلیسی مجھے ہے۔ یہ سب میر سے شفیق اُسٹا دینے ہو دلیسی مجھے ہے وہ امنیس اُسٹا دول کی شفقت اور محبت کی دین

ہے۔ بین کئی سال بک اُن سے قدموں میں بیٹھا ہوں ،اور میں نے اُن سے
بہت کھے حاصل کیا ہے۔ اوراب یہ میری خوش فتمنی ہے کہ میں اُپ سے
قدموں میں زانوئے ادب تنہ کررہا ہوں ''۔

احتشام صاحب نے کہا یہ تو بڑے بائے کے اساتذہ اورادیب، شاعراورا فسانڈلگار ہیں۔لقینگا آب کو اِن کی رہنمائی سے فائدہ ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے آب ادب سے آئی دلجیبی لیے رہے ہیں۔

غرض دیر بک احتشام صاحب سے باتیں ہوتی رہیں یھراکی دن انہوں نے بھھ سے پوچھاکہ آپ نے اب کک کون کون سے ادیبوں اور شاعروں کا مطالعہ کما ہے ؟

بیس نے کہا آبھی برامطالعہ کوئی خاص شیس ہے۔البتہ بیں نے بھو ڈابست
ولی ، بیر سودا، میرحس ، جرات ، صحفی ، غالب ، مومن وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے ،
اور نشر نگاروں بیس بیرامن ، غالب ، سرسید، حالی ، ندیراح گر شلی اور آزاد اور
سرشار وغیرہ کو بٹر صاہے۔ جدید شاعروں بیں مجھے علامہ اقبال ، جوش میلیج آبادی ،
مولانا حسرت ، جگر صاحب ، اصغر گونڈوی جذبی ، مجاز اور فیض سے دیجی ہے۔
یکن کراحتشام صاحب نے فرمایا اُردو کے شاعروں اور نشر نگاروں
کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈینا کے کھنا مورا دیوں اور شاعروں کا مطالعہ بھی کرنا
چاہیئے۔ مثلاً شبکیسیر، شبلے ، کیش، بائرن وغیرہ ، فرانسی ادیوں بیں آپ
بالزاک، فلا بیر، مولیسال وغیرہ کامطالعہ کرسکتے ہیں۔ روسی اور بیوں بیں آپ
بالزاک، فلا بیر، مولیسال وغیرہ کامطالعہ کرسکتے ہیں۔ روسی اور بیوں میں آپ
طالسلائے ، نٹر جدیف جیوف اور گور کی وغیرہ کو پڑھتے۔ اِن کے ترجے انگریزی
ہیں موجود ہیں۔ اِن کے مطالعے سے آپ کا ذہین روشن ہوگا ، اوراد بی ذوق

یس نے اُن کی اِن تجا ویزکوگرہ میں با ندھا ،اوران مصنفین کی کتابوں کو ایکون کو نیورٹی لائبر مری سے صاصل کرسے اِن کا مطالعہ شروع کردیا ، یو نیورٹی

کے دوران قیام میں اُرد و کے صنفین کے مطابعے سے ساتھ بین الاقوابی شہرت کے ان مصنفول کا مطابعہ بھی میں نے شوق سے کیا۔ اوراسی سے مجھے میت فائدہ بروائے۔

بهمرائی دن احتشام صاحب کینے گئے آس وقت ڈینا سے ادب یں دورُجانات میت نمایاں ہیں۔ ایک توعمرانی یا مارکس، دومرسلے فسیاتی۔ عمرانی رُجھان کے لئے آپ مارکس، لینن اور گور کی مایا کا فسکی مکا ڈویل اور رالف فاکس و فیرہ کو پڑھنے اور نفسیاتی رجھان کے لئے فراکٹا کا مطالع منہوری ہے۔ ابھی اس کیے خطبات

یئرہ لیجیئے۔ برکتاب بظا ہر تو انفسیات کی گناب ہے اور اس کا موضوع اشعور ہے ، سکین اس میں فرائڈ نسے ا د ب اورادیوں کیے مطابعے کو خاص طور پر اپنے بیش نظرر کھا ہے:۔

غرض اس طرح مختلف مملا قاتوں میں احتشام صاحب میری رہنما فی کرتے رہے ، اور مید امنیں کا فیض ہے کہ ادب کیے مطابعے کا جذب وجنوں مرسے اندر بیدا ہوگیا۔ اس لمانے میں سے بست بچھ بڑھا۔ کچھ ہم میں آیا ۔ کچھ سبجھ میں آیا ۔ کچھ سبجھ میں ندآیا۔ لیکن محقیقت ہے کہ مطابعے کے شوق فراداں نے میر سے اندرایک ایسی تبدیلی پیدا کی جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔
میں نے فی اسے کے پیلے ہی سال میں انگریزی ادبیات میں آئرز لے لیا تھا، اور میں کھنولونیورٹی میں انگریزی ادبیات کے پر دفیسر سدھانت کیا تھا، اور میں کھنولونیورٹی میں انگریزی ادبیات کے پر دفیسر سدھانت صاحب ، دیا مواتے میتراصاحب ، دادھے شیام سبتوگی صاحب اور ڈاکٹر مام بلاس شرما صاحب سے بھی استفادہ کرتا تھا۔ ان کے لیکروں اور ڈاکٹر یو لوریل میاحت کے یہ اسائذہ بھی دام بلاس شرما صاحب سے بھی استفادہ کرتا تھا۔ ان کے لیکروں اور ٹولوریل میں بات کرسکتا تھا۔ بھی برشفقت فرما تے تھے۔ ان کی شفقت ہی کا یہ بیتی تھا کہ انگریزی ادب

لیکن میرے اُردو کے اساتذہ اورخصوصاً احتشام صاحب نے مجھے اُرد وادب میں بی-اسے آنز زکرنے کامشورہ دیا اختشام صاحب نے کہا گہ اُردوادب میں بی-اسے آنززاورام-اسے کرنے کافائدہ ہے۔ كيونكما بھى يەنيامضموان ہے۔اس ميں ام-اے كرنے سے بعدملازمت ملنے کا امکان بھی زمادہ ہے۔ بوسکتا ہے اُردوس بی - اسے آنرزاورام-اسے کی ڈگر ہاں صاصل کرنے کے بعد انکھٹولونیورسٹی ہی میں سیجار کی جگہل جائے۔ يهات مرس دل كولتى، اورس نے ارد وادب ميں بی-اس آئزاور ام- اسے کرنے کا را دہ کرلیا ۔ اور اس طرح میں اپنے اگردو کے اساتذہ اور خصوصاً احتشام حسين صاحب سے يحدا ور مجى قريب ، بوكيا-اب ميں نے اُن کی نگرانی میں ا دبیات کا مطالعہ خاصی تفصیل سے کیاجس کی وجہ سے مبرسے اندراعتماد بیدا ہوگیا، اورادبی موضوعات برنجزیاتی انداز میں ات كرنے كا سليقہ مجھے آگيا۔ يہ تنقيد سے ميرى دلجسى كى ابتدا تھى۔ احتشام صاحب نداسي زماندي مجعة مضابين ليحف كي طرف بهي توجد دلائی۔ میں اس زمانے میں اُردو کے رسالے ، نگار، ہمالوں ، ساتی ، نبرنگ خیال اورعالمگیروغیره کامطانعه تو با قاعدگی سے کرنا متھا۔لیکن اِن کے ليركوني مضمون الحدكر بصحيف كي مت سنيس بيرتي تقى-الك دن اختشام صاحب كلاس من آئے توان كے ياس ادبى دنيا كاليك شماره تضا-ا د بی دنیانس زمانے میں بڑے سائز برشائع ہونا تھا۔ یہ برجیہ أننول نے مجھے دے دیا، اور کہا کہ اس کویٹر صکروایس کردینا۔اس میں میرا

بیں نے اُن سے یہ برجیدایا، اور مضمون ، نظمیں اور افسانے یونیورسٹی ہی میں بیچے کر بڑھ ڈالے۔ رسالہ مجھے ہمت اچھالگا، اور میراجی جا ہا کراس کے لئے مضمون کھوں۔ چنا بجہ چندروز میں ایک تنقیدی مضمون میں نے تیار کیا، اور

يمضمون اختشام صاحب في مولا ناصلاح الدس احمدكواد يرا دنيا بيضيح ديا- دوسرسے بى سينے وہ مضمون ادبى دنيامس جيعي گيا، اور محصے اس کی اشاعت سے خوشی ہوئی۔ احتشام صاحب بھی اس مضمون کو دیکھ کرنوش ہوتے۔کیونکہ بیراُن کی شاگرد کی میلی ابتدائی کوششش تھی۔احتشام صاحب نے میری ہمت افزائی کی اوراس ہمت افزائی کی وجہ سے میں نے اس وقت كے ادبی رسائل میں با فاعد كى سے لكھنا شروع كرديا۔ يرسب كيجه احتشام صاب كا فيض متحاكداً نهول نهيے بهت تصور سے عصر میں مجھے ادیب اور تعاد بنا دیا۔ اس طرح اختشام صاحب نے بیرے ادبی ذوق وشوق کی آبیاری کی، اورأن كى رمنما في اورحوصلها فزائي كى وجهسيمين ادب سے ساتھ يورى طرح والسنة بوكيا- اس زماني مي ندين صرف ادبيات كامطالعه كيا بلكنوو بھی لکھا۔اختشام صاحب نے مجھے لکھنے کے لئے نئے نئے موضوعات مجي شجھائتے۔ بیس تسے إن موضوعات پرمضابین لکھنے۔ اور پرمضابین اس زمانے کے مشہورا دبی رسالوں میں شائع ہوئے۔ میں کوئی یانج سات سال احتشام صاحب کا شاگر در ہا، اور میں نے فرسط كلاس من محصنو يونورستى سے بى -اسے أنرزاورام -اسے كيا -ام اے كرنے كے بعدي نے بي - ایكے - دى ميں داخلد سے بيا ، اور اُن كى نگرانى ميں اردوننقيدير تحقيق كاكام نسروع كرديا جندسال ك محنت كيے بعدس نے بي ایج- دی مجی کرلیا۔ احتشام صاحب کی رہنمائی اور شفقت و مجبت مجھے جاصل نه بوتی تواس تحقیقی کام کومی انتے متصور سے عرصے میں ممل نذکریا آ۔ احتشام حسين صاحب اينے زمانے كے شهوراديب اورنامورنقاد تھے

احتشام حسین صاحب اپنے ذمانے کے شہورادیب اور نامورنقاد تھے
ادبی دنیا میں اُن کی بڑی شہرت تھی۔ اس وقت کے تقریباً تمام اہم اویوں،
شاعروں اور نقادوں سے اُن کے ذاتی تعلقات بھی تھے۔ اور وہ سب اُن کی
تنقیدی تخریروں کوعن اوراحترام کی نظرسے دیجھتے تھے۔ میں وجہ ہے کہ اُن

کے بال ادبیوں اور شاعروں کا جمکے شار ہتا تھا۔ ازرراہ نوازش وہ ادبیوں اور شاعروں کی ان محفلوں میں مجھے ہمی شرکب کر لیتے مقعے۔ جنانچہ ان ادبیوں اور شاعروں سے میری ملافات مجھی اختشام صاحب ہی سے توسط سے ہوتی۔ جن ادبول اورشاع ول سے احتشام نے ملاقات کروائی ان میں مولاناحست مویانی، جوش ملیج آبادی، حکرمُراد آبادی، احسان دانش، فراق صاحب، اثر صاحب . روش صدیقی بنیض احمد منیض ، ساغ نظامی ، مخدوم محتی الدین ،مجروح شلطان بوری اسلام محصلی پُری اسیدسجاد ظهیر سیدسبط حسن ارشید حمال ا برونيسرسيداع احسين، ڈاکٹرحفيظ، سيدرشيدا حمُلصديقي،آل احمدسرور، مجنول گورکھیوری وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ میں توسوج بھی شہیں سکتا تھا کہ میں السے بلندیا بداور نامور شاعروں اوراد بول کی محفلوں میں شرکب ہوسکوں گا، اوروه میرے ایسے نو وار د اورمبتدی شخص پر شفقت فرمائیں گے۔ احتشام صاحب نیماس کے لئے مواقع فراہم کتے، اوراُن سب نے بڑی جبت سے مجھے اپنے قبیلے کاآد می تصورکیا۔

احتشام صاحب اس زمانے میں کھنؤ کے بجلے بارد خانہ دگولہ گئے ہیں دہتے ہتے۔ یہ دومنزلد مکان تھا۔ نیچے کے حصے میں احتشام صاحب کی اسٹڈی شھی جہاں وہ لکھتے بڑھتے ہتے۔ اس حصے میں دو کمر سے ہمالؤل کے لئے مخصوص ہتے۔ او برخی منزل میں ان کی سگیم اور بچوں کا قیام تھا۔ اُن کی سگیم بردہ کرتی تھیں۔ البتد اُن کے بیکے اکثر نیچے می کرتی تھیں۔ البتد اُن کے بیکے اکثر نیچے می کے کمرول میں نظرات نے تھے اورالیا ہنگا مربر یا کرتے تھے کہ اکثرا وقات بیٹھنا اور بات کرنا مشکل ہوجا آما نے بی حیب اختشام صاحب سے بلتے کے لئے جا تا تھا تو وہ ضرور نیچے آجا نے تھے کہ میں ماحب سے بلتے کے لئے جا تا تھا تو وہ ضرور نیچے آجا نے تھے کہمی اختشام صاحب کی گرد میں بیٹھ جا تھے اُن می میرے باس آجا تھے کہمی برابر کے کمرسے " می کھیلنا شرع جا تھے لیک کول پر مختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہ ' ۔ ' دہ بچول پر مختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہ ' ۔ ' دہ بچول پر مختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہ ' ۔ ' دہ بچول پر مختی کر دیتے لیکن اختشام صاحب نے کبھی اُن سے کچھ میں کہ ' ۔ ' دہ بچول پر مختی کہ دینے سے لیکول پر مختی

کرنے اوران کوسرزنش کرنے کے قائل نہیں تھے۔ برخلاف اس کے وہ
اُن کے ساتھ مجبت سے بیش آنے تھے اوران کی ہرفرمائش پوری کردیتے
سفے۔ ہمانوں کا یہ حال تھا کہ پنچے کے دونوں کمرے ہمانوں سے بھرے
سخے۔ ہمانوں کا یہ حال تھا کہ نیچے کے دونوں کمرے ہمانوں سے بھرے
سے تنجے بعض ہمانوں کا قیام نو وہال ستعل طور پر تھا۔ بعض اُن کے وان
سے آنے تھے اور مہینول کھنو میں احتصام صاحب کے ہاں قیام کرتے تھے۔
یہ سب اُن کے عز بیزاور رشتے دار تھے ،اورا خشام ان کی بھی ہرفرمائش کو
یہ سب اُن کے عز بیزاور رشتے دار تھے ،اورا خشام ان کی بھی ہرفرمائش کو

بور رہے سے سے اس کا شاگر دستا لیکن میں جب بھی اُن کے بال بلنے کے لئے جانا محملہ مناتو وہ اپنے جھو لئے مجانا کی جنامیال سے کہتے تھے۔ جنا اِ ذرا جائے کے لئے کہہ دینا"اوروہ چند منط میں جائے سے اسے مقد سے سے استے مقد اصفام مصابح کے لئے کہہ دینا"اوروہ چند منط میں جائے اس کے اس میں جائے تو بی لیتے مقد اسلام علوم جائے تو بی لیتے مقد اسلام عما کہ میں منط کہ میں مجھی کبھی بال کھا لیتا ہوں ، بلکہ اس بات کا بھی امنیں علم متما کہ میں اور میرسے کا اس فیلو دُ لار سے لال ما عمر ، اپنے استاد مسعود صاحب کی ڈبیا اور میرسے بال می منگوانا آئے جنا بی منصوری دیرس بالوں کا خاص دان بھی آبانا منصوری دان بھی آبانا

متما اور میں ہمت کرسے ایک دویان کھالینا منا۔ غرض احتشام صاحب سے ہاں خاصی خاطر تواضع ہوتی تھی، باتیں بھی وہ خوب کرتے بھے اور میں اُن کی باتیں سُنتا مقاخود کم بولتا تھا۔مقصد تواُن باتوں سے علمی استفادہ اور بیض مسائل کوحل کرنا ہوتا تھا۔احتشام صاحب کبھی با تیں کرتے ہوئے تھکتے شیس تھے،اور نہ کبھی بیزاری کااظہار کرتے تھے۔ نہ تبھی یہ سوچتے تھے کہ اُن کا وقت ضائع ہور ہاہے۔ زیادہ تروہ علمی ادبی باتیں کرتے تھے۔درمیان میں اُن کسے بیتے، مہمان اور دو سرسے لوگ بھی آتے رہتے تھے۔احتشام صاحب اِن سب کے ساتھ شفقت سے بیش آتے تھے اور بیٹھے بیٹھے اُن کی فرمائشیں پوری کرتے رہے تھے۔ کوئی فقیر ہا ہرآ داز لگا تا تھا تو ہا ہر جا کراً سے بھی کچھ دے دیے سے اُن سے درواز سے سے کوئی فقیر کبھی ما پوس واپس نہیں گیا۔ اختشام صاحب سے مزاج بڑی دل سوزی تھی۔ وہ سی کو محروم نہیں دیچھ سکتے صاحب سے مزاج بڑی دل سوزی تھی۔ وہ سی کو محروم نہیں دیچھ سکتے سے ۔ ہرایک کی خوا ہش کو پورا کرنا اُن کا نصب العین تھا۔ وہ اس کوایک طرح کی عبادت شمجھتے ہے۔

اختشام صاحب کے دل میں وہ کیفیت بدرجہ اتم ہتی حس کو ور ڈسوجھ is Seldie IN MILK OF HUMAN KINDNESS نهیس دیچه سکتے ستھے۔اسی لئے ہرضرورت مند کی ضرورت کو بورا کرنا وہ اپنا فرض سمحضة سقے ،اور تعض اوقات تولوگول كى ضرورت كويوراكرنے ميں وہ اینے صدود سے تجا وزکرجاتے ستھے، باہرنگل جلنے ستھے۔ اس سليليدس ايك واقعے كومس تهجي بھول منيس سكتا۔ میرسے ایک ساتھی ایک امتحان میں دوتین سال فیل ہوتے تیمیسری د فعرجب أمنول نسے امتحال دیا تو ایک برجہ بخرخراب، موگیا۔ اُنہوں نے جب مجھے تبایاکہ اُن کا ایک پرچہ بھرخراب ہو گیاہے ، اور اگروہ اس سال یاس میں ہول کے تو تعلیم کو خیسر ہا دکہہ دیں گے تو میں نے صورت حال کی سكيني كي يش نظر يدسو ما كراحتشام صاحب مصفوره كرنا ما يي -چنا بخدمیں استشام صاحب سے اس لے گیا۔ ساری رو داداسیں سنائی۔اُن کا دل بھرآیا،اوراُنہوں نے ایک ذاتی خطامتین کو لکھ دیا۔ اُن کے اس خط کا اثر ہوا ،اور اُنہوں نے میرے دوست کے ساتھ رعایت کی، اور وه یاس ہو گئے، اور بھرست ترقی کی بہال کے کہ آج وطن عزیز کی اہم شخصیات میں اُن کا شمار ہوتا ہے۔ بات يهب كداخت مصاحب امتحال كوايك غلط نظام سجهة منفي اور

اُن کا خیال تھاکہ استحان کسی کی قابلیت کا اندازہ لگانے کا میچے معیار نہیں ہوتا ہو تا ہی مشخوں کے جانچنے ہے۔ معیار سی مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے جند المبرول سے اضافے سے اگر کسی کی زندگی بنتی اور سُدھرتی ہے آئو متحنوں کو یہ رعایت کر دینی چاہتے۔ اس خیال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اس خیال سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ اس خیال سے اختلاف کی اہمیت سے اختلاف کرنا ممکن نہیں۔ اختلاف کرنا ممکن نہیں۔

جیسا کہیں نے پہلے بھی کہاا حتشام صاحب بڑسے ہی رحم دل اور انسان دوست آدمی تھے کسی کی تکلیف اور پراشانی اُن سے دیجھی شہیں جاتی تھی۔ میں وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہرمعاملے میں ، ہرا ک کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوجانے شخصے متعلقین کاخیال رکھنا ،ایسے لوگول کو ملاش کرسے اُن کی خدمت کرنا جو ضرورت مند ہول ، طالب علموں کے طالات کومعلوم کر کے اُن سے مسائل کوحل کرنا ،کوئی ہمار ہوجائے تواس کی جائے قیام برجا كرأس كى عيادت كرنا ،امتحانات مين سختى كى بجائے نرمى برننا ،كوني ملازمت ى تلاش مىں سرگردان بوتواس كى حوصلها فزائى كرنا اختشام صاحب كى شخضيت کے نمایاں ترین اوصاف تھے۔ اُن کی شخصیت میں فرشتوں کی سی خصوصیات مقيس، اور مجھے تو واقعی وہ اپنے فکر وعمل سے ایک فرٹ تہ معلوم ہوتے تھے۔ روایت بیندی وروضع داری أن كی شخصیت كالاز می مجز شخی- أمنول نے مشرقی او بی ضلع اعظم گڑھ سے ایک مردم خیر قصیے ما بل میں آنکھ کھولی۔ يبيس كے مدرسول اورا كولول ميں ابتدائي تعليم طاصل كى - بيصروه اله آباد چلے گئے اور الدآباد یونیورسٹی سے اُنہوں نے فرسٹ کلاس میں بی-اسے أورام -اسے كيا- واكثراعجاد حسين صاحب بيروفيسراله أباد لو نيورسٹي كي شفقت اسبس عاصل رسی - اوراس طرح وه اینی تعلیم مخمل کرے محصنی یونیورسٹی سے شعبتہ اُرد وہی اُشاد ہو گئے۔ گھر کا ماحول مذہبی مقا۔

وضع داری ، روایت پسندی ، بلنداخلانی ، انسان دوستی بیا یر خبت به خصوصیات انهیں اسی ماحول سے ملیں ۔ بیجرانهوں نے بڑے ہو ایکھ کراس وضع داری کو جارید علوم اور طرز فکر کے ساتھ اس طرح نیبروشکر کیا کہ وہ ایک منفرد شخصیت کے مالک بن گئے۔

احتشام صاحب نے اپنی ڈندگی میں زمانے کے بہت سے نشیب و فراند دیکھے۔ انگریزول کے دور نمال می کی کساد بازاری اوراس کے نینجے میں پہیا ہونے والے افلاس کو ندصرف دیکھا بلکہ نبود اس میں سے ہوکہ میں پہیا ہونے والیے افلاس کو ندصرف دیکھا بلکہ نبود اس میں سے ہوکہ گذر سے۔ اس صورت حال نے اُن کے اندر رحم دلی ، دل سوزی اور فرش شناسی کی خصوصیات بہیا کیں ، اور پیخصوصیات ایسی ہیں جوا کے اُستا د شناسی کی خصوصیات بہیا کیں ، اور پیخصوصیات ایسی ہیں جوا کے اُستا د کو مثالی اُستاد اور ایک مثالی اُستاد اور ایک مثالی انسان مصاحب ا

ا بنے طالب علموں کی زندگی کو بنا نے سنوار نے اور نکھار نے کے
لئے اسوں نے بنی نندگی و قف کررکھی تھی بجب عجب طرح اُن کی مدد کرتے
عفے - ایک صاحب کسی دورا فنا دہ جگہ سے نکھنؤ آئے ،اورار دویی
بی - ابج - ڈی کرنے کا ارادہ کیا۔ احتشام صاحب سے ملے ۔ اُنہوں نے
بیمت افزائی کی - بی - ابج ڈی میں داخلہ کر وادیا۔ موضوع طے ہوگیا لیکن
جب کام کرنے کا وقت آیا تواحتشام صاحب کوئلم ہوا کہ انہیں کام کرنے
کاسلیقہ نہیں ہے - ادب سے کوئی فاص دلجیسی بھی تنہیں رکھتے ۔ سال دو
سال مطالعہ بھی برائے نام ہے - سال دو سال تک کچھ نذکر سکے ۔ یہ دیکھ
کراحتشام صاحب نے تھیسٹر کے کئی باب انہیں عرب کچھ اور انہیں
اوراس طرح تین سال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیار ہوگیا ،ا ورانہیں
اوراس طرح تین سال کی مقررہ مدت میں اُن کا تھیسٹر تیار ہوگیا ،ا ورانہیں
بی - ابج - ڈی کی ڈگری مل گئی - احتشام صاحب نے یہ سب کچھ اس لئے
بی - ابج - ڈی کی ڈگری مل گئی - احتشام صاحب نے یہ سب کچھ اس لئے
کیا کہ یہ داخلہ اُن کی سفارش پر ہواتھا ، اور یہ کہ وہ اسکالر کے ساتھ ہمدردی

رکھتے بنتھے۔ لوگوں سے کام لینا اور خود کام کرنا اُنہیں خوب آیا تھا۔
احتشام صاحب زبان اوب ، فلسفے و نفسیات اور عمرانیات وجمالیات کسے ماہر بنتھے۔ اُن کا مطالعہ مبت وسیع تھا۔ اس لئے انہیں اس طرح کسے کامول میں کوئی دُشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اِن موضوعات پر وہ گفتیوں باتیں کہ سکتے سنتھے۔ اُن کامزاج مجزیاتی تنفا۔ اس لئے وہ فوراان ملوم کے باتیں کہ سکتے سنتھے۔ اُن کامزاج مجزیاتی تنفا۔ اس لئے وہ فوراان ملوم کے بیجیدہ سے بیجیدہ مسائل کی تند کہ بینے جاتے تھے۔ سزاج میں با قاعد گ

اختشام صاحب نے اپنی ساری زندگی ادب کے مطالعے اوراس کی ليتق مين لذار دي- وه أيب اعلكه درج كية شاع ايب لبنديا-افيانه الكارا ورايك منفردا ديب ولقاد مقے۔ أمهون نے أر دو تنقيد كو أك تے رنگ سے آشناکیا ،اور بجزیاتی وعمرانی تنقیدی ایسی داع بیل ڈالی جو انی مثال آی ہے۔ وہ ارد وسی ماکسی تنقید کے بہت بڑے علم مردار تنضيه أننهول نسية تنقيدي موضوعات بيرمنزارما صفحات لنحصه أن كاانداز تنقيد شايت عالما بذاور بخزياتي تفله اس مين سخيد كى كى ايك لهرسى دورى ہوئی نظراتی ہے۔اس کیے مطالعے سے ادبی مسائل کو مجھنے کا شعور سدار ہوتاہے، اوروہ پڑھنے والے کو گرمی اور روشنی سے ہم کنا رکرتی ہے۔ وليساحتام صاحب كامراح ببنيادى طور يخليقي تقا- ده اعلا درج سے شاعر بھی مقے اورا پانول صورت کلام ایسے نرمم سے بڑھتے سے کہ سمال بنده جا تا نظاء اورسامعين أن كے كلام كوئن كرسخور بوجاتے تقے۔ ا فسانے بھی اُنہوں نے ایسے تکھے ہیں جن کوارُدو کے بہترین ا فسانوں کے مقابلے میں رکھاجا سکتاہے۔ان کی شاعری کاکوئی مجموعہ ثنائع منیں ہوا

لیکن جوکلام مختلف ادبی دسائل میں شائع ہواہے وہ تخلیق جمال کا شاہ کا د اور شدیب جذبات کا آئینہ دارہے۔اُن کی زبان سے بخصوص نرتم کے ساتھ جواشعا رمیں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں سُنے منفے وہ آج بھی میرے اندر دھومیں سی مجانے ہیں۔ دوغز لول کے صرف دوشعر یا درہ گئے ہیں کاخوب انشعار بہیں ہے

جنب حریم دل میں رونٹن ہی منہ مضے غم کیے جراغ چاندنی رائیس تضیس السی جیاندنی رائیس پر تضیس

کل ټو خير، اُن کي يا د آني تھي آج كبول مے فضا أداس أداس یہ اور بات ہے کہ احتشام صاحب کی تنقید کے گھنے اور تنا وردخیت نے اُن کی شاعری اور افسانہ لگاری کو بوری طرح بھلنے ہجو لنے منیس دیا ، اور وہ بنیا دی طور برایک نقاد ہی رہے۔ یر وقیسرسداحتشام حسین صاحب ایک عظیم شخصیت سے مالک تنھے۔ایک عظیم اُستاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے ما ہر اسانيات اورايك بهت برس محقق اورنقاد منفي يكن انهيس إنى اسرائى كاذرائجي احساس منيس تنصا- وهطا لبعلمول كي طرح رست مقه عام انسانول کی سی زندگی بسرکرتے ستھے۔ تنو دونمائش سے انہیں کوئی دلیسی نہیں تھی۔ وہ سخت ذندگی گذارتے تھے۔ بوگوں کی جدمت کرتے تھے، ہرایک کادل باتھ يس ليت يخف مجبت أن كالصب العين تضا- تكفيز يرصنه اورعلمي ادبي كام كو انہول نے ایناا وڑھنا بچھونا بنالیا تھا۔بس میں اُن کی نفرز بختی۔ وہ كم آمیز منف يلكن الجيصة لوكول سماجهي طرح ملتة منف يونيورشي بين أن كماحباب كالك حلقه منفاء اوريه لوگ بين الاتواى شهرت كے عالم اوركر دار كے لوگ ستھے۔ شام کوان کامعمول یہ تھاکہ ہو تلول اور رئیتو رانوں میں جانے کی بجائے ۔ کتابوں کی دو کالوں میں نظرات سے ستھے۔

احتشام صاحب کے مزاج میں فلندری اور درویشی تھی۔ اُسنوں نے اپنے آب کو دولت، شہرت، آرام طلبی سب سے بے نیا ذکرلیا تھا۔ وہ منایت سادہ زندگی سرکرتے تھے۔ لہوولعب سے استیں کوئی سردکار منیس تھا۔ اُسنوں نے اپنے گھرمی نمودونمائش کے لئے کہی کوئی ڈرائنگ روم شیس بنایا۔ کہی کارشیب خریدی ، نہی کاررکھنے کارا دہ کیا۔ وہ سائیکل یا ایکے پراوینورسٹی جاتے تھے۔ شام کو با سرنگلتے تھے تو عام طور پر بیدل چلتے سے ۔ وہ کہی کسی کلب کے میر شیس ہوئے۔ کہی تھوٹو کے دوران قیام میں سوٹ سینس بہنا چوا ۔ نہیں میں اگرا مہول کے چیست سے امریکہ گئے توالبتہ آئیس سوٹ بہنا پڑا۔ لیکن وطن واپس آگرا مہول نے سوٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ اُن سوٹ بہنا پڑا۔ لیکن وطن واپس آگرا مہول نے سوٹ کو خیر باد کہہ دیا۔ اُن کے یاس اپنے مکان میں صرف ایک کمرہ نظاجی کو اُن کی اسٹائی یا مطابعے کا کمرہ کہا جا سکتی ہے۔ اس میں ایک میز اور چن کرسیاں اور کرتا اول کی کچھا لما یال شعیس ۔ اسی کمرے میں میں ایک میز اور چن کرسیاں اور کرتا اول کی کچھا لما یال شعیس ۔ اسی کمرے میں میں ایک میز اور چن کرسیاں اور کرتا اول کی کچھا لما یال مطابع کا منتقب سے ۔ اس میں ایک میز اور چن کرسیاں اور کرتا اول کی کچھا لما یال ملائے تھے۔ تھے یہ دیا۔ اُن میں سے تھے بھے یہ دیا۔ اُن کی سے تھے یہ دیا۔ اُن کی تھے بھے اور لوگوں سے معلی سے تھے بھے تھے دائر سے ایک میٹھی کروہ کھی تھے بھے تھے دیے اور کوگوں سے تھے تھے دیا۔

و تی کے دوران قیام میں ایک دفعہ اختشام صاحب نے مجھے میر بابی
کا شرف بخشا۔ بیں اس زما نے میں انیگلوع رکب کالج ہوسٹل کے ایک کرے
میں رہٹا تھا۔ اختشام صاحب اسی کمرے میں میرے ساتھ شہرے۔ اور
دی میں جہاں بھی جانا پڑا کرائے کی سواری میں میرے ساتھ گئے۔ یکھنو دالیں
جانے نگے تومیں نے بھی اُن کے ساتھ جانے کا پردگرام بنالیا ، اوراُ نہوں
نے بغیر دیز دویشن کے میرے ساتھ انٹر کلاس میں سفر کیا۔ امنیس اس طرح
سفر کرنے میں لکیف بھی ہوئی لیکن اُنہوں نے میری خاطراس لکلیف کو
برداشت کرلیا۔

ایک د فعہ ہم لوگ اُر د و کا نفرنس میں شرکت کے لئے ناگیور گئے۔ المنول نے میرے ساتھ انٹر کلاس میں سفرکیا۔ سکھنو سے جھانسی مینجے۔ رات کو دو بحے کا طری بدلی، ناگبور کی گاڑی دونے رات سے وقت جھالنی كے استن برآنى - ربل كا ذبه كھيا كھے بھرا بوا تنا- دروازہ بند تھا- ہم لوگ کھٹر کیوں میں سے اندر داخل ہوئے۔ اُس ڈیسے میں مولانا امتیاز علی خال عرشي صاحب اورڈ اکٹرالواللیٹ صدیقی مھی ناگیورجارے تھے۔ انہوں نے میں جگہ دی اور ہم اس طرح رات مجر جا گئتے ہوئے ناگیور سنتے ،اور كانفرنس س شركت كريمي اسي طرح الكفائة واليس أتنه-اختشام صاحب كيداحسانات مجه يرب شماريين - أنهول نسر مجه بترى محبت اور شفقت كے ساتھ بتر صایا۔ ادب كا ذوق اور مطالعے كا شوق ميرساندر بيلاكيا الدمجصابني رمنماني ساديول اورنقادول كى صف ميں ميرے لئے جگہ بنادى - امريكيہ گئے تو د ہاں سے مجھے لمبے لمب خط لکھے ،جن سے امریکہ کی یونیورسٹیوں اور وہاں کے اور بیوں ، نقاد وں ، بروفيسرول اورتعليم وتدرس كيم مابرول كيم بارس ميري معلومات میں گراں قدراضا فہ ہوا۔ قیام پاکتنان کے بعدجب میں نے اور منتل کالج بنجاب يونيورستى لابردريس بني ذمه داريال سبنها لنه كسه يختر مفر باندها تو منصرف ميري بمت افزائي كي بلكه اينے احباب مثلاً سيدسعيد جعفري صاحب ڈیٹی کمشنرلا ہور، ڈاکٹرجا محسن بلگرا می صاحب طفرالاحسن صاحب فضل احمد كريم فضلى صاحب اوركى ايسے احباب كو تعارفي خط لكهيرجو بإكسان مين اس وقت اعللے عهد ول بير فائز تقے۔ احتشام صاحب کی بدولت مجھے اِن بزرگوں اور دوستوں کی شفقت اور محبت بھی نفیب ہونی حس کی بدولت پاکستان میں نئ زندگی سے بہت سے مراصل خوش اسلوبی کے ساتھ طے پوگئے۔ آج اختیام صاحب اس دُنیا میں نہیں ہیں الیکن میں یہ محسوس کرتا

ہول کداُن کی خظیم شخصیت میرسے اوپر سایہ کئے ہوئے ہے ،اور میں اُس کی اُن گنت خصوصیات سے سائے میں لاندگی کی پُرنیج اور دُشوارگذار دا ہول پرسکون و اطمینان کے ساتھ گام دُن ہوں - اُن کے ساتھ جو وقت میں نے گذارا ہے ، اُن کے قدمول میں دہ کرجو کچھ میں نے عاصل کیا ہے ، جو کچھ اُن سے سیکھا ہے ، اُس کی گرمی اور دونتی آج بھی میری رہنما ئی کرتی اور اُس کے بروات لاندگی کی اُن گنت تی منزلوں سے ہم کنا رہونے کا شوق فراوال میرسے اندر جذب وجنوں کے طوفالوں کو موج دن کرتا، اور مجھے او بینے شرول میں یہ نغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔ موج دن کرتا، اور مجھے او بینے شرول میں یہ نغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔ موج دن کرتا، اور مجھے او بینے شرول میں یہ نغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔ موج دن کرتا، اور مجھے او بینے شرول میں یہ نغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔ موج دن کرتا، اور مجھے او بینے کے شرول میں یہ نغمہ سنا تا ہے جس کے بول ہیں ۔ موج دن کرتا، اور محملے کہ وہ منزل ابھی منہیں آئی

## حسلس ڈاکٹرایس-اے-رہن

ڈاکٹر جیٹس ایس- اے رحمن ایک عظیم انسان ، ایک فابل افسر ، ایک با وقارجج ،علم وا دب کے ایک پرشار، ایک بلندیا پرشاء اورا دیب تنے۔ ا ین منصبی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ اپنازیادہ وقت علم وا دب سے مطالعے میں گذارتے تنفے۔اُن کا مطالعہ وسیع متھا۔ا منیس قدیم اور جدیدادب دولوں سے گہری دلجین تھی۔ وہ ادیب نواز بھی تھے، اور ہرادیب کی خدمت کے لئے ہروقت تیار رہتے تھے۔ اُن کا خاصا وقت ادیوں اور شاعوں کے ساتھ گذر انتھا۔مشاعروں کی صدارت بڑسے شوق سے کرتے تھے۔ادبی جلسول میں با قاعد گی سے آنے منفے۔ا دیبول کے معاملات میں گہری دلجیبی لیتے متھے تعلیم سے مجی انہیں لگاؤ تھا۔ یو نیورسٹی کے معاملات ومسائل كوسلجها نيه مي مجي وه بميشه بيش بيش ريتے تھے۔خصوصاً تحقيق كاجو كام يونيور ستى ميں ہوتا مضا ، اُس میں اُنہیں گہری دلجسی تھی۔ پاکستان آنے سے قبل میں نے اُن کے بارسے میں بہت کیموسُن رکھا تھا۔ دِ تَی مِیں بخاری صاحب، تا تیرصاحب، فیض صاحب، مولانا جا مدملی خال صاحب اورحميداحمد خال صاحب وغيره سے جب بھي مُلاقات ہوتي تھي تو

رحمن صاحب کی علم دوستی اورادب نوازی کا ذکر ضرور ہوتا منفا۔ اوراس طرح میسرے ساتھ اُن کا غائبا نہ تعارف قیام پاکستان سے قبل ہی ہوجیکا منفا، اور دو میسرے لئے ایک جانی میں پی کے بید ہاکتان و دومیرے لئے ایک جانی میں کی نواء اور جو کچھ میں نے اُن سے باقا عدہ تعارف ہوا ، اور جو کچھ میں نے اُن سے باقا عدہ تعارف ہوا ، اور جو کچھ میں نے اُن سے بارے میں اُسنا منا مان میں ویسا ہی یا یا۔

بس نے بہلی بار اسبیں الحمرا آرٹ کونسل کے ایک جلے میں دیکھا۔ وہ
اس جلے کی صدارت کے لئے آئے تھے۔ جلسے سے قبل سیس ان سے بری
بسلی مملاقات ہوئی۔ بڑی محبت اور تیاک سے بلے ۔ حال احوال ہو جھا۔ دِلَی
کے حالات دریا فت کئے ،اور منٹل کالج اور بنجاب ہو نیورسٹی کے بار سے بیں
مجھ سے بائنس کیں ،اور آخر میں یہ کہد کر جلیے کی صدارت کرنے کے لئے چلے
مجھ سے بائنس کیں ،اور آخر میں یہ کہد کر جلیے کی صدارت کرنے کے لئے چلے
اور نیورسٹی میں کوئی مسئلہ در میش ہوتو مجھے بنا ہے گا۔

جند لمحول کاس مُلافات مِن میں نے یہ مسوس کیا کہ رحمان صاحب ہنایت ہوتہ بندہ شائستہ ،انسان دوست اور مجست واسے آدنی ہیں۔ وہ آئی سی ایس مخفے۔ بہت بڑے افسر منفے لیکن اُن کی شخصیت میں افسرست کا شائبۃ کک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مختلف محفلوں میں ایک ادیب اور شاع سے برابری کی سطح بر بسے لکفی سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ بذا سنجی کا دیگ مجھی اُن کی باتوں میں خاصا متھا۔ مجھے اُن سے اس اندا دا ور دو ہے نے مجھی میں تا ترکہا۔

پیمرکم و بیش اسی زمانسے میں رہمن صاحب عارضی طور بر بنجاب یو نیورسی کے واکس چا نسلر ہوگئے۔ یہ جبگہ لو نیورسٹی کے مستنقل وائس چا نسلر ڈاکٹر عُمر حیات ملک صاحب کے انڈ و نیمشیا میں سفیر ہو کہ چلے جانسے کی وجہ سے عُمر حیات ملک صاحب کے انڈ و نیمشیا میں سفیر ہو کہ چلے جانسے کی وجہ سے خالی ہوئی مقی ۔ ڈاکٹر ملک ہی نسے مجھے آفر بھیج کہ نیجاب یو نیورسٹی کے شعبتہ خالی ہوئی مقی ۔ ڈاکٹر ملک ہی نسمہ جھے آفر بھیج کہ نیجاب یو نیورسٹی کے شعبتہ

اُردومیں بلایا تھا۔ وہ میرسے ساتھ بڑی نجبت سے بیش آتے تھے۔اُن کے اُتی جلائی اُردومیں بلایا تھا۔ وہ میرسے ساتھ بڑی نجسے افسوس ہوا ۔ لیکن دمن صاحب نے مجھے اس کمی کو محسوس منہیں ہونے دیا۔ وہ میرسے لئے ڈاکڑ ملک نے بھی زیادہ شفیق وائس جانساز ابت ہوئے۔

اس زمانے میں صرف دوایک باربی اُن سے میری مُلاقات ہوئی۔ وہ بہت مصردف انسان مضے بیکن اُنہوں نے مجھے خاصا وقت دیا، اور بڑی جسسے میر سے میر سے سنتقبل کے بار سے میں باتیں کیں۔ یہ باتیں زیادہ تر میر سے ادبی کام کے بار سے میں سی بیس کیں۔ یہ باتیں زیادہ تر میر سے ادبی کام کے بار سے میں تھیں۔ میر سے مضابین جواس زمانے کے اہم ادبی رسائل میں شائع ہوئے سے وہ رمان صاحب نے بڑے ہے سنے انہوں نے ہمیشہ اِن مضامین پرا چھے الفاظ میں تبصرہ کیا، اور اس طرح اُن کی مشفقانہ باتول سے میری حوصلا افرائی ہوئی۔ رحمان صاحب کی شفقت تھی کہ اُنہوں نے اِن مضامین کو بسند فرمایا ورند اُن میں کوئی خاص بات سنیں تھی۔

بیجاب یونیور شی میں شعبہ اُر دواہمی نیانیا قائم ہوا ہفا۔اور نیٹل کالج میں یونیورشی کے تین شعبے متھے عربی، فارسی اورا رُدو۔ ان میں ام۔ اسے اور بی۔ ایکے۔
ڈی کی تعلیم دی جاتی تھی ۔ اس کے ساتھ کچھ شسرتی علوم کی جماعتیں ہجی تھیں، مولوی فاضل منشی فاضل اورادیب فاضل وغیرہ۔ میں شعبہ اُرد ومیں سیئر کچرار کی جینیت سے آیا سے آیا سے ایکن ابھی چند میں نے ہی گذر سے ستھے کہ کالج کے ارباب اختیار نے یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ اویب فاضل کو بیٹر صائے سے سے میں اختیار کے بیے۔
یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ اویب فاضل کو بیٹر صائے سے لئے ہے۔
یہ موقف اختیار کیا کہ میری یوسٹ اویب فاضل کو بیٹر صائے سے لئے ہے۔
اس کا ذکر کیا۔

رمئن صاحب نے میری باتین کرفرما یا تیہ بات میری مجھ میں نہیں آئی۔آب کو ہم نے اتنی دور سے صرف اس لئے تو آفر بھیج کر شیس کبلا یا کہ آب صرف ادیب فاضل کو بڑھائیں۔ آب کو تولیو نیورسٹی نے ام ۔اسے اور بی ۔ایکے۔ ڈی کے کام کے لئے بلایا ہے۔ میں اس معاملے میں فیصلہ کر دول گا۔ چنا بخد اُنہوں نے دوسرے ہی دن ایک مفصل نوٹ انکھ کراس معاملے کو ختم کر دیا۔ اور اس طرح میری برایشانی دور ہوگئی۔

چندروز کے بعد میاں بشیراحمد صاحب مدیر همایون کے ہاں کسی دعوت
میں اُن سے ملاقات ہوئی تو اُنہوں نیے اس کی تفصیل مجھے سائی، اور کہا کہ
اُس اُجھن کو میں نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے۔ اب آب اطمینان سے کام
کیجئے ۔ اور جب کہمی کوئی مسئلہ ہو تو بے لکلفی سے میرسے پاس آئے۔
بہ۔ لارنس روڈ برمیرا قیام ہے۔ آب شام کو کسی وقت بھی میرسے پاس
آسکتے ہیں'۔

اس کے بعد کوئی مسئلہ تو پیدا منہیں ہوائیکن میں کئی بارا اُن سے مِلنے کے لئے شام کے وفت اُن کی جائے قیام برگیا۔ اُن سے اِن ملاقانوں میں ذیادہ تر ادبی موضوعات، اورخصوصاً مستقبل کے ادبی منصوبوں پر بائیں ہوئیں۔ اِن ملاقاتوں میں اُن کی باتوں سے میرسے اندراعتما دیدیا ہوا، اور میں اطمعنان سے میاقاتوں میں اُن کی باتوں سے میرسے اندراعتما دیدیا ہوا، اور میں اطمعنان سے ایسے کاموں میں مصروف ہوگیا۔ سال میں ایک دوکتا میں شائع ہونے تنگیں۔ رکمن صاحب اِن کتا بوں کو دیجھ کرخوش ہونے تھے اور ہمیشہ میری ہمت افزائی فرمانے تھے۔

بنجاب یو نیورسٹی کے دوران قیام میں اُن کی اس شفقت اور مجت کی بدولت ہی میں اُر دو کا برونیسراورا ور نیٹل کا لیج کا برنسیل ہوا، اور میں نہے ان مصرونیات سے ساتھ ساتھ علمی ادبی کام بھی کیا۔

ریمن صاحب مجمی ادبی مزاج کے انسان تھے، اوراُ ستادوں کے علمی ادبی کام کو دیجے کرمسترت کا اطہار کرتے تھے۔ اورنبٹل کالج میں اکثر تشریف لاتے تھے۔ اورا بک ایک اُستاد ہے اُس کے علمی کام کے بارسے میں دریا فت کرنے تھے۔ اورنبٹل کالج میں علمی ادبی کام کرنے کی روایت میت پُرا نی تھی۔ اس لئے اُن کا خیال متحاکداس روایت کو برقرار دکھنا جائے، اور اس روایت کو کالج کے اساتذہ اینے ادبی علمی کاموں ہی سے برقرار رکھ سکتے ہیں۔

جمان صاحب اساتذہ کی بڑی عزت کرتھے ستھے۔ بونیورسٹی کا کوئی اُستاد بھی اُن سے باس کسی و فنت بھی جاسکتا تھا۔ و ہان اساتذہ کی بات سنتے تھے اور ہمدردی سے ساتھ اُن سے مسائل کوحل کرتے ستھے۔ اُن کے باس سے

كوني مايوس اورناكام والبسشين جانا تضا-

یونیورسٹی کے قانون کے مطابق کسی بڑی پوسٹ کو صاصل کرنے کے لئے یو نیورسٹی کے اسا تذہ کو انٹرویو کے لئے بورڈ کے سامنے بیش بونا فقری ہوتا ہتھا۔ دحمان صاحب اس کو بیند شیس کرتے ہتھے۔ اُن کے خیال میں یہ اُستاد کے قطیم منصب کی تو بین کے مشراد ف تھا۔ لیکن یو نیورسٹی کے قانون کی وجہ سے دحمان صاحب طوعا کر ہا اس کو گوارا کر لیتے ہتھے۔

ایک دفعہ محصے خو داس کا تجربہ ہوا۔ یونیورسٹی کی ملازمت کے ابتدائی زمانے میں میں نے کسی پوسٹ کے لئے درخواست دی۔ اس کے لئے زمانے میں میں نے کسی پوسٹ کے لئے درخواست دی۔ اس کے لئے

زمانے میں میں نے سی پوسٹ کے لئے درخواست دی - اس کے لئے انٹروپوضروری تھا۔لیکن جب بیں انٹروپوکے لئے سنڈ مکییٹ دوم میں داخل ہوا تورجمن صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہا ڈاکٹرصاحب ہم تو آپ کو جانتے ہیں ۔ آپ کوانٹروپو ،کرنے کی ضرورت منہیں ۔ قانون کے مطابق خانہ پڑی ہوگئی ۔ آپ کوانٹروپو ،کرنے کی ضرورت منہیں ۔ قانون کے مطابق خانہ پڑی ہوگئی ۔ آپ کوانٹروپو ،کرنے کی ضرورت منہیں ۔ قانون کے مطابق خانہ پڑی ہوگئی ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ،

اورزهت کے لئے معدرت "

الیسی باتنیں کے میدوارسے رکمان صاحب ہی کرسکتے تھے۔ تہذیب وشاکستگی اُن کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اساتذہ کا احترام اُن کسے نزدیک ضروری تھا۔ اس لئے وہ اساتذہ کے معاملے میں اس طرح کی رسمی باتوں کو ضروری نہیں سمجھتے ہتھے۔ یو نیورسٹی سے اساتذہ کا احترام کرنے والے میں نے صرف تین وائس جانسلوا نی تعلیمی زندگی میں دیکھے۔ ایک تو تھھنے والے میں دیکھے۔ ایک تو تھھنے

یونیورسٹی کے وائس جانسلراجاریہ نریندر دیو، دوسرے دہلی یونیورسٹی کے وائس جانسلرسے دہلی یونیورسٹی کے وائس جانسلر وائس جانسلرسرماریس گوائرا ورتبیسرے بنجاب یونیورسٹی لاہور کے وائس جانسلر ڈاکٹر جسٹس ایس -ایسے رحمٰن!

رحمن صاحب سایت نیک اور شرلی انسان بھے۔ اپنے جاہ ومنصب کا احساس، اوراس کے بینے میں پیدا ہونے والا لئے دیئے رہنے والا انداز شکہ آئیمیں نام کو مذبحا شرم دحیا اُن کی شخصیت کا زیور تھی۔ وہ کسی سے آنکھ ملاکہ بات سنیں کرتے بھے اُن کی نظری ہمیشہ نیجی رہتی تھیں۔ اپنے ماتحتوں ملاکہ بات سنیں کرتے بھے اُن کی نظری ہمیشہ نیجی رہتی تھیں۔ اپنے ماتحتوں مکسی سے وہ بسے باکی کے سانٹہ با تیں سنیں کرتے بھے۔ اوراسا تذہ کے سانٹہ تو وہ صرف اُن کے ایک فیق کا رمعلوم ہوتے ہے۔ میں نے کہی اُن کوکسی کے ساتھ سنی کرتے ہوئے نیس دیکھا۔ وہ کہی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نیس دیکھا۔ وہ کہی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نیس دیکھا۔ وہ کہی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نیس دیکھا۔ وہ کہی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہوئے نیس دیکھا۔ وہ کہی کسی کو ڈانٹ ڈیٹ کرانے میں اُنٹ کی اُنٹ کی اُنٹ کی اُنٹ کی اور شرم وحیا کا ایک کمونہ تھے۔

کے بارہے میں ضرور دریا فت کرتھے شخصے، اوران کامول کی تفصیل من کرسترت کااظہارکرتے متھے حس سے میری ہمت افزائی ہوتی متھی۔ وحملن صاحب صرف جبندسال بونيورستى كيه وانس جانسلررسي سيكن اس زمانے میں یونیورسٹی میں صاف شتھری فضا بیدا ہوئی۔ رئیسر ح کے کئی شجے تفائم ہوتے۔ اساتذہ کے احترام میں اضافہ ہوا ، اوران کے زمانے مانے انظامیہ سے کسی کو کو فی فت کا بت منیں ہوئی۔ بیمرسنڈ کیٹ سے ایک اہم ممبری حیثیت سے اُمنوں نے یو نیورسٹی کو مختلف طریقوں سے تعمیر و ترقی سے راستوں برڈالا، ا ورہر منصوبان کی صدارت اور نگرانی میں تھیل سے ہم کنا رہوا۔ میری پرنسلی سے زمانے من اُنہوں نے اور منٹل کالیج کاجشن صدیسالہ منافي كادول والا-اس كامقصداور نيل كالح كتعليي علمي ورادبي كامول كاجائزه لینا اور ڈنیا بھرس اس کی ضدمات کومتعارف کروا ناتھا۔ جمنن صاحب نے جشن صد سالکمنٹی کی صدارت قبول کی ، اورس نے اُن سے مشوروں سے جشن صدساله منافعے كا يك ايسا بروگرام بناياجس كود يكه كروه بهت خوش بوئے-شروع شروع بس صرف يه خيال تها كحشن صدساله كيه موقع بركه كنابيل شالع كردى جايس كى ، اورايك جلسهكرايا جائے كاجن ميں كيھ مقالے يرفقوانئے جائیں گے یکن جب ہی نے شن صدسالہ کے موقع برما ہر بن علوم مشرقی كى ايك بين الاقوا فى كانفرنس كايروگرام بنايا، اورد نياس تمام الممملكول ك بروفيسرول اوراسكالرول كواس مين شركت كى دعوت دى تورحمن صاحب نيطس كوجش صدساله كےصدر كى حيثيت سے يسند فرما يا ، اوراس سلسلے ميں مير سے جذب وحبنول اورجران رندا نه کی داد دی۔ فنٹر ہما رہے ماس نہ ہونے کے برابر عقے۔ حمن صاحب نے اس کے لئے فنڈ زی فراہی میں مدد فرمائی۔ جشن صدسالكسيى كے اجلاس ميں كئى بارصدارت كے بيت تشريف لائے۔ منہایت مفیدمشورے دیئے۔ بروگرام ترتیب دینے میں مجی ہم لوگوں

کو خاصا وقت دیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کے علوم مشرقی کی یہ بین الاقوا می کا نفرنس ۲۹ میں مہت بڑے ہمانے برہونی-ایک ہفتے کے جسے شام کاس کے اجلاس ہوتے رہے، اور امریکہ، روس، الگشان، جرمنی، فرانس، جیکوسلو ویکیہ، سعو دی عرب، شام،أردن، تركی،ایران،اورا فغانسان كے مندوبین نے أن میں شركت كى۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام مندوب اپنے تحقیقی اداروں اور یونیورسیٹوں کے خرتے برشرکت کرنے کے لا ہورائے ،اوران کی وجہ سے لا ہورا دراور شال کالج میں آتھے دس دن کے خاصی رونق اور حیل میں رہی۔ رجمن صاحب إبنى بيے شمار منصبى مصروفيات كے باوجوداس كانفرنس كي يختلف اجلاسول اوراس مصعلق دوسرى تقريبات مس برسے ذوق و شوق سے شریک ہوئے۔اکٹر جلسول کی اُنہوں نے صدارت فرمانی عشایکول ا ورظهرانوں مس مجی شرکب بوئے، اورا فتنا حی اجلاس میں ایک ایسا صدارتی خطبه د باجوا ورنسل كالح ي اربخ ميس بميشه ياد كاررب- اورنسل كالج سے قيام اوراس کے مختلف ادوار کی تاریخ بیان کرنے کے بعدا ہول نے فرمایا۔ أس ادار سے کی تشکیل و ترقی میں جن قد سی نفس بزرگوں نے تھے۔ ا دوار من جعته لياأن من جيندا يك منازنام به بين - داكثر جي - د يلولائنز مولانا فيض الحسن سباران يورى بشمس العلما رمولانا عبدالحكيم كلانورى، مضمس العلمامُ فتى مولانا محمد عبدالله رلونكي شمس العلما رمولانا محملين آزاد، علامه داكترسر فيراقبال واكترسرمارك آرل استان بسرامس رنلا داكراس سي وولز، واكثرمولوى فحدشفيع ، واكر الكشمن سروب ، مولانا عبدالعزيزمين، سيدا ولاجسين شادال مبرًا في، حافظ محمود خال شيراني، داكرموس سنگهديوانه، داكر سارى داس مبين داكرسورياكانت، دُاكْرْسىدى بدالنَّهُ اللَّهُ عَلَى سرعبدالقادر، دُاكْرُ فَيْرِيا قر، دُاكْرُ سَيْحَ عنايت

الله اوربيروفيسرو قاعظيم، كالج كي عنان انصرام اب ڈاکٹرعبادت برلموی کے ہاتھ میں ہے جوایک جانبے بہجانے محفق ، نقا داور

اس خطبے سے اور منٹل کا لیج کے ساتھ اُن کی گہری والشکی کا اظہار ہوتا ہے، اور بحقیقت مجی واضح ہوتی ہے کہ وہ اور منظل کالج کے قدیم وجد بداساتذہ

سے کتنی دلجیسی رکھتے متھے۔

اورمنٹل کالج ہی پرکیائنحصرہے، رحمن صاحب تواینے زمانے میں بتركمي اور تدريسي ادار سے سے اسي طرح اپني دليسي كا اظها ركرتے متھے۔ ادارة تُقافت اسلاميد مجلس ترقى ادب ، برم اقبالٌ ، ادارة معارف سلاميدا ووليس بى ناجانے كتنے ادارول كيده صدر عقيم، ان ادارول ميں جوعلمي كام بونا عقا. رجمن صاحب خودائس کی نگرانی کرتے ہے اور بیعلم وادب سے اُن کی گہری

دانشگی کی دلیل ہے۔

رحمن صاحب طری باغ وہار شخصیت سے مالک تھے۔ سے لکاف احباب كى محفلول مِن أن كى بذله سخى اينے شباب يرنظر آتى تفى - ايسے ايسے واقعات بيان كرتے متھے اورايے ايسے تطيفے سُنانے متھے كر محفليس زعفرال زاربن جاتى تهيس ويسدده عام طورير بظابرسنجيده نظرات سخد، اور جھوٹوں کے سامنے وہ صرف کام کی بات کرتے منفے لیکن ہمیشہ شفقت اور بحیت کے ساتھ بیش آتے تھے۔خود کام کرنا اور دوسروں سے کام ليناأ شبين حوب أأتفاء وه عالم أدمى تصداسلامي علوم كيدوه مابر تفدا قالون كيدمعاملات ومسائل يرأمنين عبورهاصل متفاء ذبانت أن من ايسي مقى كما يك لمح من معاملات كى تنهة بك بينج جات مقد - أن كامزاج تجزياتي تھا،اس لئے وہ چے فیصلے کرتے تھے۔ تہذیب وشائسگیان کی شخصیت میں کوط کوٹ کر مجبری ہوئی تھی۔ وہ شایت نزم دل تھے، اورکسی کولکیف

میں منبیں دیجھ سکتے نتھے۔ میں وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہرشخص کی مدد کرنے
کے لئے تیار ہوجانے تھے۔ خاص طور برنو جوانوں، طالب علموں، اویبوں،
شاعروں اور علمی کام کرنے والوں کے لئے اُن کی شفقت اور محبت بے نلانہ
مناعروں اور علمی کام کرنے والوں کے لئے اُن کی شفقت اور اُن کی مدد کرنے میں
منفی۔ اِن سب لوگوں سے وہ انجھی طرح مِلتے تھے، اور اُن کی مدد کرنے میں
میشہ بیش بیش بیش دہتے تھے۔ ہرایک کے ساتھ خندہ بیشانی سے بیش آنا
میشہ بیش بیش بیش دہتے تھے۔ ہرایک کے ساتھ خندہ بیشانی سے بیش آنا

ابنى منصبى مصروفيات كيم ما وجود رحمن صاحب ني خاصاعلمي ادبي كام مجعى كما- وه ايك اعلى درج كے شاعراورا ديب تنفي اوراينا زياده وقت علمی ادبی کامول میں گذارنے سفے \_ اُنہوں نے برابیں ہیں، نظمیں محصی، اورارُدوس دوسری زبانوں کی شاعری کے ترجے بھی کئے۔ان کے مضامین، خطبات اورمقدمات رسالول مس مجرسے بوتے ہیں۔اُن کی غزلول اور نظمول كالمكمل مجموعه الجفي بك شائع منيس بواسطيكن إن سي سي بيشتر مختلف ادبي رسائل من شائع بوطي بن اور کچے فرمطبوعه بن شاعري بن وه روايت پيند بونے کے باوجود جدت لیند تھے۔ اسس طرز کہن براڑ اسس آنا مقا۔ وہ برنی ادبی مخرکی اور ہر نئے دُجان کا خیرمقدم کرتے تھے اوراس کے علم بردارول بران كی شفقت اور محبت سايد كئے رئى تھى - و د انگريزى، عربی، فارسی اورارُدو زبانول برقُدرت رکھتے شخص اوران زبانوں میں ادبی زیگ دا بنگ کے ساتھ اظہار خیال کرنا ائنیں خوب آیا مقا خصوصاً انگریزی اور أردومين جب وه مختلف موصنوعات يرائحقة تنفية وأن كيه انداز تخريرس السيى رواني بشگفته كي اورشا دا بي اينا جلوه د كهاتي تنفي كدأن كي تخريم و ل كوباربار يرهنه كي حوابش دل من الكرا يبال سي ليتي تقي -

رحمن صاحب ہمیشہ خوش رہتے ہتے اورد و سروں کو خوش رکھنے کی کوششش کرتے ہتھے۔ اُمنیں کمبھی عصتہ شہیں آتا ہتھا۔ صرف ایک د فعہ میں نے

أسيس غضيمين ديجها، اوريه غصبه امنيس ايك غلط بات بيرايا. بوالوں کس نے اپنی پرسیلی کے زمانے میں اور منظل کا لجے کے ایک شعبے میں بڑی کوشش سے ایک برونیسری جگدمنظورکروائی۔ ایک بخص نے اینے ذاتی مفاد سے بیش نظر لونیورٹی کی ایک کمیٹی میں اس کی مخالفت کی، ا وركها كه في الحال اس بوسط كي ضرورت منيس ہے"۔ يه بات رحمن صاحب كے ليتے عجيب وغرب متحى-اس ليتے اشيس اس بات بيرغصته آيا-أنهوں نے اس مخص کواڑے ہے ہانتھوں ایا اور کہا کہ زندگی میں مہلی دفعہ آج میں نے ایک پوسٹ کے منظور ہوجانے سے بعد کسی اُستاد کواُ س کی مخالفت کرتیے بوتے دیجھاہے۔ پوسٹیں اورخصوصاً پروفیسری پوسٹیں آسانی مضطور منیس ہوئیں۔ یونیورسٹی کے کسی شعبے میں میرونیسر سے تقریب بڑا فائدہ ہونا ہے۔شعبے میں اس سے نی زندگی بیدا بوجاتی ہے اور تدریس وحقیق کا صحیح ماحول بیدا ہوتا ہے۔اس کی مخالفت میری جھے ہے باہرہے " رخمان صاحب کی مہ ہاتیں شن کراوراً نہیں عنصے میں دیجے کرای مضحص کے چہرے برہوا ئیال اُڑنے کیں اور وہ خاموش ہوگیا۔ رحمان صاحب سے انس نے معذرت مجی کی اور اُنہول نے اُس کو معان تھی کردیا سکن وہ اُس کے اس احمقان رویسے کو کمھی جو لیے نیس کئی بارانہوں نے مجھ سے افسوس سے ساتھا س کا ذکرکیا۔اس لئے کہا س مخص کی یہ مخالفت اکیڈ مک اصولوں كسے خلاف تھی۔

بات یہ ہے کہ رحمان صاحب بگنیا دی طور پر اکیڈ مک آد بی سخے، اور علم وادب کی ترقی کے لئے یو نیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ پر و فیسروں کے افتر کو ضروری سمجھتے ہتھے۔ ان معاملات میں اُن کا رقیبہ بھیشہ مثبت ہو ا تقرر کو ضروری سمجھتے ہتھے۔ اِن معاملات میں اُن کا رقیبہ بھیشہ مثبت ہو ا مقا۔ اس معاملے میں وہ میر سے ہم خیال تھے۔ اس لئے جب بھی میری طرف سے اس می بجو پر سامنے آتی تھی تو وہ بھیشہ اُس کو سرا ہتے اور اُس کی تا پیرکرتے ہتے۔ مجھے اُن کی معاونت اور شفقت و مجبت کی بدولت اِن خیالات کو عملی جامہ سنا نے میں مجھے ہمیشہ کا میا بی ہوئی ۔ بنجاب یو نیورسٹی نے اکیڈ مک معاملات میں رحمٰن صاحب کی گہری دلیسی اور علم وادب سے اُن کے شغف کے بیش نظرائندیں ڈی لٹ اور ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگریاں بھی دیں۔اور منٹل کالج نے ندر دحمٰن کے نام سے تحقیقی اور اوبی مقالات کی ایک ضخیم اور خوبصورت جلد بھی اُن کی صدمت میں بیش کی ،اور حکومت باکتان نے بھی مختلف طریقوں سے اُن کی علمی اور دبی ضدمات کا اعتراف کیا۔

لیکن جوکارنا مے اُنہوں نے علم وادب کی دُنیامیں انجام دینے ہیں اُن کا تھا ضاتو یہ ہے کہ اُن کی شخصیت اور شاعری بر با قاعدہ کام کیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ کام پنجاب یونیورسٹی اور اور منسل کالج ہی میں ہوسکتا ہے ۔ کیونکہ وہ اِن اوار دل سمے بہت بڑے مے سن سقے لیکن آج کل ان اداروں کا صال تو یہ ہے کہ اور ول کے جہدت بڑے میں کاروبار شوق کیے

ذوق نظارة جمال كمال

رمن صاحب اینے عبدی ایک اہم تہذیبی اور علمی ادبی شخصیت سے علم وادب کی دُینا میں اُن کے کارنامے بے شماریں ۔ وہ دانش ورول ادبو ۔ علم وادب کی دُینا میں اُن کے کارنامے بے شماریں ۔ وہ دانش ورول ادبو علم وادبی وادبی روایات کے علم بردار سے ۔ وہ ایک اعلاے درجے سے شاعراورا دیب محقق اور نقاد اورا قبال شخصیت اُن محقق اور نقاد اورا قبال شخصیت اُن کی شخصیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان سے سے بڑی خصوصیت اُن کی شخصیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان سے سے بڑی خصوصیت اُن کی شخصیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان جو سے کہ جبوب اسلامی مفکر شاعراورانسان دوست کی تلاش وجتجو رحمان صاحب کے جبوب اسلامی مفکر شاعراورانسان دوست و شوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا ۔ وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا ۔ وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا ۔ وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا ۔ وشوق کے ساتھ اپنے اِن اشعار میں کیا تھا ۔ و

دی شیخ با چراغ بمی گشت گردشبر کز دام و دوملولم وانسانم آرزوست زین بم ربان سست عناصر دلم گرفت شیر فحدا أورشم دستانم آرزوست گفتم کدیا فت می دشود خبسته ایم ما گفت آل که یا فت می دشود آنم آرزوست

## و اکسر عبادی برملوی کی کتابین

اقبالهات

ا - جشن نامما قبال دائده في شائع كرده يو نبورشي اور يتبل كالي البور عبر المرائده في المرائد في المرئد في المرائد في المر

ادبی دریافت (نادر فلمی مخول کی دریافت اور ترنیب وندوین)

اا- شكنتلا مولفهٔ مرزا كاظم على حبوان دمع مقدمه اردو دُنيا ، كراجي اردو دُنيا ، كراجي ١١- سفت گلشن ، مولفهٔ مظهر على خال قلا « " " " " " "

١١٠ ما دهونل اوركام كندلا، مظهرعلى خال ولا رمع مقدمه ارُ دو دنیا، کراجی ا دارة ادب وتنقيد، لا بور ١١- ديوان ولا ١٥- گلزار مين مولفه خليل على خال اشك ١١- رسالة كائتات ١٤- مسكوة فربك مولفه أغاجحوشرف ١٨- يارگلشن مولفه بيني نرائن جهآل 19- دلوان مبتلاء مولفه عبسدالته خال مبتلا ٢٠ د داوان حيدري ، مولفه سيد حيدر فن حيدري ۲۱ - مخضرکهانان ۲۲ - منذكره كلشن بهند ۲۳ - گلزار دانش ( دفتراول) ۲۷- گلزاردانش ( دفتر دوم) " ٢٥ - مرقع مخلص مولفه آنندرام خلص رمع مقدمه وحواشي ٢٧ - دُاكْشُرِجان كلكريسك كي انگريزي مين، مولفه دُاكْشُرجان كلكريسك ۲۷- نفليات مندي جلداول و دوم ٢٨- افساله عشق مولفه اللي خينن شوق أكبراً بادى مع مفدمه ٢٩- سياحت نامه مولفه نواب كريم خال مع مقدمه ٣٠- نالهُ ورد ، مولفه حضرت خواج ميردرد دارُ دونر جميم مقدمه ) ١٣ - كان الشعرار ، مولف ميرتفي مير رمع مقدمه وحواشي ٣٢- ديوان فارسي مولفة حضرت خواجه مبردرد ٣٣ - حبثن نامه اور منشل كاليح رجلدا ولى بهر عشن نامه اور بنشل كالج ( جلددوم ) ٣٥-خطوط عبالحق نبام عبدالله حينائي رمع مقدمه وحواشي

٣٧ - ارُدو تنقيد كارتقا: الجمن نترقی اُردو پاکستان، کراچی ۳۷- روایت کی اہمیت ٣٨- غزل اورمطالعه غزل ٣٩- خطبات عبدالحق : مع مفدمه . لم - مقدمات عبدالحق : مع مقدمه أردومركز لابور ام- انتخاب خطوط غاب ۲۲ - تنقیدی ناویے دیبلااٹلینن مكتئة اردولا بور ر دوسرا ایدنشن ارُ دومركزلا بور ۲۳ - تنفیدی تجرب ارُدود نياكراجي ١٧٧- مومن اورمطالعة مومن ۵۷- جدیدشاعری ٧٧ - كليات مير (مع مقدمه) ٧٤- كليات مومن ۸۷- شاعری اور شاعری کی تنقید ٩٧- سحرالبيان --- انك تنقيدي مطالع اور منتل كالج الابور ٥٠ غالب اورمطالعة غالب رائسرزاكتابي، لابور ٥١ - غالب كافن گلوپ بلشنرز، لا بور ٥٢ - اقبال كارُدونشر افنبال اكبيدى ، لا بور ٥٣ - اقبال -- احوال وافكار مكتبة عاليه، لابور ١٥٠ ميرتقي مير (حيات اورشاعري) ا دارهٔ ا دب و تنقید، لا بور ۵۵- ولی اورنگ آبادی

۵۷- یاکتنان کے تنہذیبی مسائل ا دارة اوب وتنقيد، لا بور ٥٥- حفرت فواجه ميردرد ۵۸- ادب اورا دبی قدری 09 - تنقنداوراصول تنقيد ، ۲ - افسانداورافسانے کی تنفید ال- شاعری کیا ہے؟ ۲۲- جهان مير ٣٧- ميرکي غزل ٧٧- منظومات مير ۲۵- نظیرکبرآیادی ٢٧- جديداردوادب ١٧٤ فورط وليم كالج كي ادبي ضرمات ۲۸- میرامن دبلوی 49\_ سدحدرتش حيدري . ٧ - داكرمان كلكرسط رلو باز، دائري وغيره ا٤- ارض پاک سے دیار فرنگ تک كلوب يلتسرنه الابور اور منشل کالج ، لا ہور ٧٤- حشن صدسالها ورمنطل كالج لا بور سرے - حشن اقعال نئی دہلی ادارة ادب وتنقيد الأبور م- ازادی کے سائے بیں ۵۵- اورنشل كالح بين تيس سال زيطيع ٧٤- لندن مي پايخ سال

ولاعبادت برلوی

المار المار

إدارة ا دَبُّ وتنقير الا مور